

الله بختياري

# حبله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ستناروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں نام کتاب محد سسبيع الله بخستياري نام مصنف محمد ستسميع الله بخستياري ناشر رمصنان المبارك ١٣٢١ه وتسمير ٢٠٠٠ ء سنه اشاعت كميوزنك وطباعت اسپیڈیرنشس، سعیدآباد ، حیررآباد 500 (يانچ سو ) تعداد 200 (دو سوروييئے ) قيمت 245 روپينے بذريعہ رجسٹرڈ لوپسٹ

بیرونی ممالک کے لیئے

10 رامریکی ڈالر یا 40 / سعودی ریال (بشمول رجسٹرڈ نوپسٹ)

كتاب ملنے اور مراسلت كے ليئے پہت

891.439 \* محمد سسبيع الله بخستياري

بی ۔ ایس ۔ سی بی ۔ ای (سیل)

\* لکچرراِ ن کنسٹرکش ککنالوجی كورنمنث جونير كالج فلك نما

حديد آباد - 5000

والد مرحوم کے نام

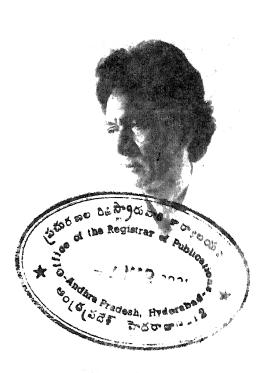

القرري

### ایک خواب

میرے والد مرحوم شاعر و ادیب تھے۔ جن کا نام " محد احمد اللہ بخستیاری " اور تخلص " مشتاق رذی " ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں راقم کو والد صاحب نے ایک سیاہ قلم دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ خواب دن میں سونے کے دوران دیکھا گیا۔

اس سے قبل ایک دفعہ دن میں سونے کے دوران خواب میں والد صاحب کو دواخانے میں مشرکک دیکھا تھا ۔ بھر دواخانہ گیا جہال وہی منظر تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس طرح خوابوں کے متعلق میرا تجسس بڑھنا گیا۔

خوابوں ، پھی حسس ، (Intution Science) وغیرہ کے متعلق راتم کا ایک مضمون بہ عنوان " ذہن و دماغ کی پوشیدہ صلاحیتیں " 4 / آگست 1999 ، میں روزنامہ " منصف " میں شائع ہوا تھا ۔ جس کے لیئے سائینسی طریقوں سے حاصل کیئے گئے معلومات اکٹھا کرنے کی کوششش کیا اس سلسلے میں برٹش لائیبری سے ایک کتاب بڑھنے کو ملی تھی جس کا عنوان (Intution Science / Hidden Intelligence) تھا۔

خواب دیکھنے کے ایک عرصہ گذرنے کے بعد ایک مرتبہ اخباد کے دفتر جانا ہوا۔ اور چند سطور لکھا۔ اس طرح لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر خلاء اور کائنات کے بادے میں ایک انگریزی کتاب دی گئی۔ جس سے معنامین تیار کرنا تھا۔ اس کام میں بھی اللہ تعالی نے کامیابی عطاکی۔ اس کے متعلق 25/معنامین تحریر کیا جو اس کتاب میں پیش کیئے جادہے ہیں۔

میرا یہ قیاں ہے کہ والد مرحوم کے خواب کی وجہ سے معنامین لکھنے کے کام ہوپائے ۔ میں نے سائینس اور انجینرنگ میں تعلیم حاصل کی ہے ۔ لیکن لٹریجرسے دلچی ہے ۔ معنامین کے لکھنے کے قابل بننے کا تعلق اسی خواب سے ہے ۔ اور میں یہ کتاب والد مرحوم کے نام کردہا ہوں ۔

فقط به محمد سميع الله بخستياري

## ث کریہ

قرض فراہم کیا ۔ بنگ کے انتظامیہ نے بلا آخیر قرض فراہم کرکے اردو سے اپنی والهامہ محبت کا

اس طرح کے ادارے قوم و ملت کے لیے ہیں جو قابل تعریف ہیں۔

اردو اکیڈی آندهراپردیش کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس کتاب کو شائع کروانے کے لیے جروی مالی معاونت کی۔

مناس رشعنے کی زحمت گوارا کی اور ہمت افرائی کی ۔

| ست           | المار ال |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صفحہ<br>نمبر | مضمون                                                                                                          | ىلسلە<br>نمبر |
| 1_6          | تبلى قسط                                                                                                       | 1             |
| 7_12         | دوسری قسط                                                                                                      | 2             |
| 13_19        | تىپىرى قسط                                                                                                     | 3             |
| 20_25        | حوبتهى قسط                                                                                                     | 4             |
| 26_30        | پانحویں قسط                                                                                                    | 5             |
| 31_36        | چھٹویں قسط                                                                                                     | 6             |
| 37_40        | ساتويي قسط                                                                                                     | 7             |
| 41_45        | المفوي قسط                                                                                                     | 8             |
| 46_51        | نویں قسط                                                                                                       | 9             |
| 52_57        | دسوي قسط                                                                                                       | 10            |
| 58_61        | ڪيار ہويں قسط                                                                                                  | 11            |
| 62_66        | بارہویں قسط                                                                                                    | 12            |
| 67_71        | تيربهوي قسط                                                                                                    | 13            |
| 72_76        | حوِد ہویں قسط                                                                                                  | 14            |
| 77_80        | يندر ہويں قسط                                                                                                  | 15            |
| 81_84        | سولهوي قسط                                                                                                     | 16            |
| 85_88        | ستربهوي قسط                                                                                                    | 17            |

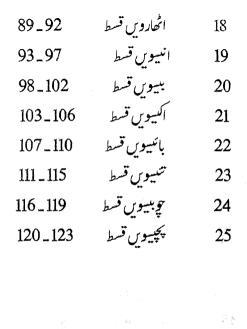

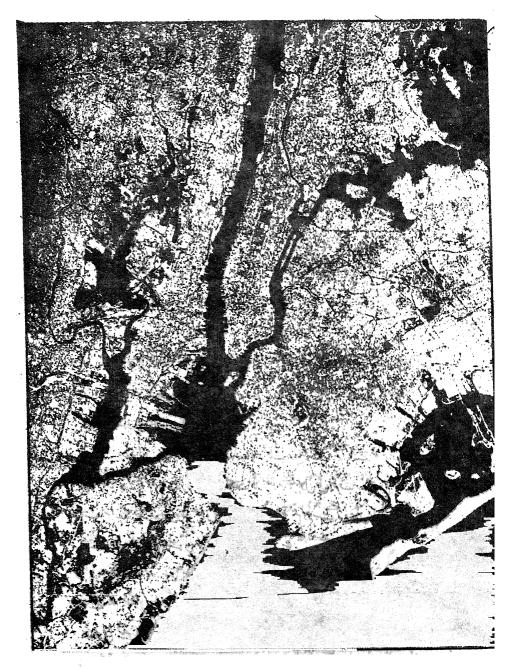

ست روع میں ہم انسان خانہ بدوش تھے۔ ہم ہر سو میل پر پائے جانے والے در ختول کو جانتے تھے۔ جب پھل وغیرہ پک جاتے ،ہم وہاں جاتے ۔ ہم گروہوں کی شکل میں سالانہ ترک مقام کیا کرتے۔ ہم آزہ گوشت کے میسر ہوجانے سے خوش ہوتے۔

اکٹر ہم میں سے حودی کرتے۔ سبانہ کرتے ، گھات لگا کر تملے کیا کرتے ۔ مگر کچھ ان میں سے دوز مرہ کے کامول کی انجام دہی میں ساتھ دیتے ۔ ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ۔ بیٹھنے کی کوئی جگہ تک بھی بنانا ہمیں نہیں آتا تھا ۔

ساتھ میں کام کرتے وقت ہم اپنے بحول کو جنگلی جانوروں جیسے شیر و غیرہ سے محفوظ رکھتے ۔ ہم ان کو ضروریات کے ہمز سکھاتے ۔ اور اوزار بناتے اور آج کلنالوجی ہماری بقاء کے لئے ضروری ہوگئ ہے ۔

جب قط سال بڑھ جاتی یا ٹھنڈک دیر تک برداشت نہ کر پاتے تو ہمارے قافلے بھر سے چلنا شروع ہوجاتے ۔ بعض اوقات نا معلوم جگہوں کی طرف ۔ بھر ہم اچھے خطے پاتے جب ہم اپنے خانہ بدوش ساتھیوں کو اچھا نہ پاتے تو ہم دوست گروہوں کی تلاش کسی اور جگہ کردیتے ۔ اس طرح ہم ہمیشہ کی طرح بھرنا شروع کردیتے ۔

ہمارا وجود رونما ہونے کے بعد ہم سے %99.9 شکاری تھے اور چارہ تلاش کرنے والے ہم جنگوں میں گھوما کرتے تھے۔ اور نہ والے ہم جنگوں میں گھوما کرتے ۔ جب سرحدات کے محافظ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور نہ مالکذاری ملک کے عہدیدار۔ جب ہر جگہ ملک تھا۔ ہم صرف زمین ، سمان اور سمندر کک محدود تھے۔ اور کچے بد مزاج پڑوسوں تک۔

جب انجاد کا موسم ہوتا اور غذا افراط میں ہوتی تو ہم تھمر جاتے ۔ بغیر کچے کام کے ۔ ہماری وزن بڑھ جاتا اور ہم لا پرواہ ہوجاتے ۔ گزرے ہوئے 10 ہزار برسوں میں کی طویل تاریخ میں ایک لحمہ ہم نے خانہ بدوشی کی ذندگی کو ختم کیا ۔ بھر ہم نے لودے لگائے ، جانور پالے ، ہم رزق کا بیکھا کیوں کرتے جب کہ ہم اسے تیار حالت میں پالیا کرتے ۔ تمام مادی سولتوں سے ہونے والی آرام دہ زندگ سے ہم غیر مطمئن اور بیزار ہوئے ۔ 400 نسلیں گاوؤں اور شہروں میں گذرجانے کے بعد بھی ہم کھی سرطوں وغیرہ کو نہ بھلاسکے ۔ بھر ہم نے دور دراز کے مقامات میں کاروبار میں سرمایہ مشغول کیا ۔ ان کی بنیادی وجہ ہماری زندگی کی بقاء تھی ۔ کوئی ہمیشہ ساتھ نہ درج ۔ مستقبل کو جانے کی طاقت ہمارے اس کی بات نہ تھی ۔ تباہی کے واقعات ، عفلت کے سبب رونما ہوئے ۔ ہماری خود کی اور گروہ کی زندگیاں نے علاقوں اور واقعات ، عفلت کے سبب رونما ہوئے ۔ ہماری خود کی اور گروہ کی زندگیاں نے علاقوں اور واقعات ، عفلت کے سبب رونما ہوئے ۔ ہماری خود کی اور گروہ کی زندگیاں نے علاقوں اور واقعات ، عفلت کے سبب رونما ہوئے ۔ ہماری خود کی اور گروہ کی زندگیاں نے علاقوں اور واقعات ، عفلت کے سبب رونما ہوئے ۔ ہماری خود کی اور گروہ کی زندگیاں نے علاقوں اور واقعات ، عفلت کے لئے بے جین رہیں ۔

ہرمن میل ولے (Herman Melville) ایک تاب (Moby Dick) میں گھومتے بھرتے رہنے والوں کے دور کے متعلق کہتا ہے کہ " میں دور دراز کی چیزوں کو جاشنے کے لئے نہ ختم ہونے والی بے چین جیسی کیفیت میں بسلارہتا ۔ میں ان منع کئے گئے سمندروں کے سفر کرنے کو پسند کرتا ۔۔۔ وغیرہ "

قدیم رومن اور بونانی قومول کیلئے دنیا بورپ ایشیاء کا کچھ حصد اور آفریقہ پر مشمّل تھی اور جو نا قابل گذر سمند رسے گھری ہوئی تھی ۔ سیاحوں سے ان جنگلی آدمیوں یا مختلف صلاحتیوں کے حال انسانوں سے سابقہ بڑا ہوگا۔ ہر درخت اپن خشکی (زمین) رکھا اور ہر گاؤں اپنا قائد یا ہیرو مگر زیادہ فرضی خدا نہیں تھے ۔ شاید کچھ درجن تھے ہوں گے ۔ یہ پہاڑوں میں رہتے یاز مین کے نیچے ۔ سمندروں میں یا مچھر آسمان میں ۔ آن کا ایقان تھا کہ یہ عوام کو پیابات ہمجھتے تھے ۔ انسانی زندگیوں و تعلقات میں دخل دیتے ۔ وغیرہ

وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی کھوج و تجس پڑھتی گئی ۔ حیران کن واقعات

رونما ہوئے ۔ جنگی نا مہذب لوگ قدیم رومن اور لینانی اقوام کی طرح ہوشیار ہوگئے ۔ آفریقہ اور ایشیا، قیاس سے بھی بڑے زمینی خطے معلوم ہوئے ۔ دنیا کا سمندر اب نا قابل گذر مذربا ۔ زمین کی گولائی کے دونوں جانب کے علاقہ معلوم ہوئے ۔ ایشیائی اقوام نے تین نئے بر آعظموں کو معلوم کیا گریہ معلومات لیورپی اقوام تک مذہبی سکیں ۔ اور فرضی خداؤں کو پانے میں بھی نا امدی ہوئی ۔

سب سے سلا اور بڑا انسانوں کا قافلہ کی جرت کا واقعہ (11,500) برس پہلے برانی دنیا ہے نئی دنیا یا علاقوں کی طرف ہوا جب برف پکھل کر سمندروں کہ کناروں تک سینچنے لگی جس کی وجہ سے ساتیبریا اور الاسکا کے درمیان زمین راست معلوم ہوئے ۔ ایک ہزار سال بعد ہم جنوبی امریکہ کے علاقے (Tierradal Fuego) میں تھے کولس سے سبت پلے انڈونیٹیا کے تجادتی جباز سے چھوٹی کشتوں کے ذریعہ مغرب کی جانب سمندر میں کھوج کی گئی۔ بورنیو (Borneo) سے لوگ (Madagascar) میں سکونت اختیار کئے ۔ مصری اور لیبیائی گھومتے ہوئے کشتیوں سے آفریقہ آئے ۔ سمندری راستوں سے جھوں کی شکل میں لوگ چین سے ہندوستانی سمندر یار کئے ۔اور اپنا مقام (Zanzibar) کو بنایا اور بھر ان کی انجی امیدوں نے بحر او تیانوس میں داخل کیا ۔ بورویی اقوام نے 15/ویں سے 17/ ویں صدیوں کے دوران سمندری کشتیوں کے ذریعہ نتے خطے دریافت کتے ریہ ان کے لئے نے تھے ۔ اور مچر زمین کے اطراف چکر لگایا ۔ 18 / ویں اور 19 / ویں صدی کے دوران امریکہ اور روس کے تاجر مهاجرین اور تلاش کرنے والے اس دوڑ میں مغرب سے مشرق کی طرف شامل ہوئے ۔ کھوجنے کی دلچینی رکھنے والوں نے بعض کا استصال بھی کیا۔ یہ کسی قوم یا گروہ تک محدود یہ تھا۔ تمام انسانوں کی قابلیت کے سبب ہوپایا۔

کروڑوں سال پہلے جب ہمارا وجود مشرقی آفریقہ میں ہوا ہم بغیر کسی سمت اپنائے زمین پر پھرنے لگے یا نقل مقام کرنے لگے ۔اب لوگ ہر خطے میں موجود ہیں۔ جزیروں سے لے کرادنجے اونجے ساڑوں تک۔الورسٹ کی جوٹی (Mount Everest) سے لے کر سمندروں کی تہہ تک اور ذمین سے 2000 / میل اوپر خلاء میں پرانے فرضی فداؤں کی طرح انسان کی سیخ بیاں تک ہوئی ۔ اب زمین پر کھوج کا کام کمل ہوچکا تھا اس کے لئے قربانیاں دین پر میں جو چے گئے انہوں نے عمدہ ذندگی پائی ۔ بے شمار لوگوں کا ترک مقام کرنا کچے دصنا کلاانہ کرتے گر اکمڑایسا نہیں کرتے ۔ ان لوگوں نے انسانی طور طریقوں ، شرائط کو بنایا ۔ زیادہ تر لوگ جنگ کے دوران رفوچکر ہوجاتے ، ظلم ، زیادتی کرتے ۔ قط سالی آج ہوتی ہے جب کہ الیے حالات انسانی تاریخ میں نہیں ملتے ۔ کرہ ادخن پر آنے والے دہوں میں موسم بدلیں کے ۔ لوگ ماحولیات کے بہتر پانے کے لئے پناہ لیں گئے یا بجرت کریں گے ۔ ایجے مقاات ہمیشہ ہمیں بلاتے رہیں گئے ۔ کرہ ادخن کے اطراف لوگوں کی آمد درفت کا سلسلہ کم زیادہ ہوتا دہوں کر تر ہوتا ہوتا کے ۔ گرہ ادخن کے اطراف کوگوں کی آمد درفت کا سلسلہ کم زیادہ ہوتا دہوں ایس گئر اب جو ہم جو خطوں میں گذر بسر کر دہ جائیں یہ پہلے سے مقرد کردہ ہیں ۔ دوسرے لوگ اکمڑ ہماری حالت پر ہمدردی نہیں کرتے ۔ ایسا پہلے بھی ہوا کرنا تھا ۔

2 ایک محولے شرجاں اکر تادیکی ہوا کرتی، مختلف ذبانیں جاتا تھا وہاں "آسرو ہنگیرین" کومت تھی۔ اس کا باپ محھلی بچا کرتا جب وہ یہ کام کرنے کے قابل ہوتا۔ (Leib) اکثر اوقات معاشی مشکلات میں رہتا۔ نوجوان مرد ہونے سے اس کے سامنے ایک ہی روز گار کا اوقات معاشی مشکلات میں رہتا۔ نوجوان مرد ہونے سے اس کے سامنے ایک ہی روز گار کا ذریعہ تھا وہ یہ کہ لوگوں کو دریا سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ جو لوگ سفر کرتے ان میں مرد اور عوشی ہوتیں۔ یہ کشتی سے لوگوں کو پیٹھ پر اٹھاتے ہوئے کنارے تک پہنچاتا۔ اس دوران کھی پانی اس کی کمر تک ہوتا۔ جب بندرگاہیں نہیں تھیں اور نہ دوسری تھوٹی گشتیاں۔ شائد گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا ہوگا۔ گر ان سے دوسرے کام لئے جاتے۔ گشتیاں۔ شائد گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا تھا ہوگا۔ گر ان سے دوسرے کام لئے جاتے۔ دریا کے کناروں سے لوگوں کو اپنے کام کی اجرت پکار کو کوئی دوسرا کام نہیں ملتا تھا۔ یہ کرنے منوا نے کے لئے ذیادہ باتیں کرتے ۔ یہ اپنے آپ کو بوچے لئے جانے والے جانوروں کو مناز کر بتایا کرتے اور گاہوں کو داغب کی طرح کرائے کے لئے ذیادہ باتیں کرتے ۔ یہ اپنے آپ کو بوچے لئے جانے والے جانوروں کی طرح کرائے کے استعمال کرتے ۔ یہ اپنے آپ کو بوچے لئے جانے والے جانوروں کی طرح کرائے کر استعمال کرتے ۔ یہ اپنے آپ کو بوچے لئے جانے والے جانوروں کی طرح کرائے کر استعمال کرتے ۔ یہ اپنے آپ کو بوچے لئے جانے والے جانوروں کی طرح کرائے کے استعمال کرتے ۔ یہ اپنے آپ کو بوچے کے جانے والے جانوروں کی طرح کرائے کر استعمال کرتے ۔ یہ اپنے آپ کو بوچے کے جانے والے جانوروں کی طرح کرائے کر استعمال کرتے ۔ یہ اپنے آپ کی ایک کی ایک کو بوچے کے گاؤں (Sassow) سے کی طرح کرائے کر استعمال کرتے ۔ یہ استعمال کرتے ۔ یہ اپنے تو کی کو بوچے کے گاؤں (Sassow) سے کہنے کی کو بوچے کو گوئی کو بوچے کی گاؤں (Leib) کی کرنے کر سے کو بوچے کے گاؤں (Sassow) سے کو بوچے کے گاؤں (Sassow) سے کرنے کو بوچے کی کو بوچے کو گاؤں کو بوچے کے گاؤں کے کام کرنے کو بوچے کو بوچے کے گاؤں کو بوچے کے گاؤں کو بوچے کو بوچے کی کو بوچے کی کو بوچے کے گاؤں کو بوچے کی کو بوچے کے گاؤں کے کو بوچے کے گاؤں کو بوچے کو بوچے کی کو بوچے کی کو بوچے کو بوچے کی کو بوچے کے گاؤں کے کو بوچے کے گاؤں کی کو بوچے کی کو بوچے کو بوچے کے گاؤں کو بوچے کے کو بوچے کو بوچے کو بوچے کی کو بوچے کو بوچے کی کو بوچے کو بوچے کے

100/ کیلو میٹر آگے تک بھی نہیں گیا ہوگا۔ لیکن 1904ء میں یہ ایک نئی دنیا کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی وجہ کسی کے قتل کے الزام سے بچنے کی تھی۔ اس نے اپنی جوان بیوی کو پیچھے چھور دیا۔ اس نے جرمنی کے بندرگاہوں اور چھوٹے قصبوں کو دیکھا اور وہاں کی اولیوں کو سنا۔ اس کے اس طرح جانے کے متعلق ہم نہیں جان سکے گر اس کی کشتی کے بارے میں جانے جب اس کی بیوی (Chaiya) نے اپنے شوہر سے ملنے کے لیئے استعمال کیا تھا۔ جب وہ محفوظ زندگی گذار رہا تھا۔ اس کی بیوی نے سستی کلاس میں جہاز سے سفر کیا تھا۔ یہ نہ انگریزی میں بات کرنا جانتی اور نہ لکھنا پڑھنا ، اور اس نے اپنے باس کتنا روپیہ (Dollar) ساتھ رکھا ہوگی ؟ بمشکل ایک ڈالر ہوگا۔ اور جب اس پیوں یاس کتنا روپیہ (پوچھا گیا ہوگا تو وہ شراتی ہوئی کئی ہوگی۔ وہ جباز سے نیویارک میں اتری پھر (Leib) سے جا کی۔

ستاروں کو دیکھنے سے پتہ چلاہے کہ پانچ الیے ستارے ہیں جو ایک میلنے میں یہ دوسرے نظر آتے ہیں۔ مگر ان کی حرکت پیچیدہ اور دیکھنے کے قابل ہے ۔ ایک میلنے میں یہ دوسرے ستاروں کے اطراف آہستہ گھومتے نظر آئے ۔ اور بعض اوقات بھنوی (Loop) کی شکل اختیار کی ۔ آج ہم ان کو سیارے (Planets) کیتے ہیں یہ یونان کا لفظ ہے ۔ جس کی معنی گھومنے پھرنے والوں کے ہیں ۔ کوئی خصوصیت اس نام کے متعلق رہی ہوگ ۔ آپ جائے ہیں کے سیارے ، ستارے نہیں ہیں ۔ بلکہ دوسری دنیا ہیں ۔ جو کہ سورج سے کشش میں ہیں کے سیارے ، ستارے نہیں ہیں ۔ بلکہ دوسری دنیا ہیں ۔ جو کہ سورج سے کشش میں دہتے ہیں ۔ جب زمین کے متعلق تمام معلومات کمل ہوگئیں ہم نے اسے ایک دنیا سے بچانا وسرے سیارے کردش کرتے ہوئے ایک سفید روشن راستے جسیاکسٹال بناتے ہوئے ہیں ۔ دوسرے ستارے گردش کرتے ہوئے ایک سفید روشن راستے جسیاکسٹال بناتے ہوئے ہیں ۔ مسارے اور ہمارا شمسی نظام نے سیاروں کے سمندر میں گھرا ہوا ہے خلاء کی گمراتی جس کے سیارے اور ہمارا شمسی نظام نے سیاروں کے سمندر میں گھرا ہوا ہے خلاء کی گمراتی جس کے سیارے اور ہمارا شمسی نظام نے سیاروں کے سمندر میں گھرا ہوا ہو ۔ لیکن وہ ہو دوسرے سیارے ہیں ۔ وہ غیر متوق موقعوں کی نشاند ہی کردہے ہیں ۔ اشارے سے ہمیں بلارہے ہیں ۔ سیارے ہیں ۔ وہ غیر متوق موقعوں کی نشاند ہی کردہے ہیں ۔ اشارے سے ہمیں بلارہے ہیں ۔ سیارے ہیں ۔ وہ غیر متوق موقعوں کی نشاند ہی کردہے ہیں ۔ اشارے سے ہمیں بلارہے ہیں ۔ سیارے ہیں ۔ وہ غیر متوق موقعوں کی نشاند ہی کردہے ہیں ۔ اشارے سے ہمیں بلارہے ہیں ۔

گذری ہوئی دہائیوں میں امریکہ اور سابقہ سویت نونین نے کھ حیران کن اور تاریخی کام کتے جیسے ستاروں سے آنے والی روشنی ریہ تحقیقات کی گئیں اور جو مختلف روشن لکات سے آدی تص ۔ جو (Mercury) سے آدی تص ۔ جس نے ہمارے آبا و اجداد اور سائنس کو حران کیا ہوگا۔ خلاء س کامیابی سے حباز جب 1962ء میں بھیا گیا تب ہمارے مشینس اڑتے ہوئے ، گردش کرتے ہوئے (70) سرے زیادہ سیاروں میں سینج گئے ۔ ہم گھومت رہنے والوں کے اطراف گھومنے لگے ۔ ہم نے لاوے کے بڑے بڑے سیار دیکھے ۔ جس کے سامنے زمین کے بڑے سیار بونے دکھائی دیتے ۔ سیاروں س قدیم دریاؤں کے وادی کے نقوش دیکھے ۔جن میں پانی ست زیادہ ٹھنڈا اور ست زیادہ گرم مہا کرتا تھا ۔ جو ایک معمہ تھا ۔ ایک بڑا سیارہ جس کے اندرونی حصے میں Liquid) (Metallic Hydrogen مائع دھات ہیڈروجن تھی جس میں ہماری زمین جیسی کئ اس من سما سکتی تھیں ۔ ایک بادلوں سے گھری جگہ دیکھی حباں ترشی اور چھیلنے والی جیسی کسی کا ماحول تھا ۔ حبال بڑے بڑے اونیجے سطح مرتفع (Platues) جو (Lead) جیسی دھات کے پکھلنے کے درجہ حرارت سے زیادہ حرارت رکھتے تھے ۔ ایک قدیم سطح یر شمسی نظام کے متعلق تفصیلات کندہ کی ہوئی تھیں۔ برای عمدگی کے ساتھ بنایا گیا دائیروی نظام تھا۔

### \*\*\*

نوٹ : خلائی سائنسداں کادل ساگان (Carl Sagan) نے خلائی سفر کے مشاہدات اپن ایک کتاب (A Vision of the Human Future in Space) میں بیان کتے ہیں۔ جو اس کتاب میں پیش کینے جارہے ہیں۔



ا مک سیارے کے اطراف یجیدہ نامیاتی سالمات ، Complex Organic ) (Molecules یائے گئے جو ہماری زمن کی ابتدائی حالت تھی جب یہ وجود میں آئے تھے۔ یہ سیادے خاموش سے سورج کے اطراف چکر کاٹ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے عجوبوں کو بے نقاب کیا ۔ جو ہمارے آیا و احداد کے خواب تھے جنہوں نے روشن کی شعاعوں کا رات کے ہسماں میں گردش کرنے کے متعلق بحث و مباحثہ کیا تھا۔ ہم نے اپنے اور اپنے سارے کے وجود میں آنے کے متعلق تحفیقات کس ریہ جاننے کے بعد کیا ممکن ہوسکا ہے۔ ہم نے ہمنا سامنا کرتے ہوئے متبادل سیادوں کے مستقل کے بارے میں سمجھنے اور اس سے قبل اپن زمن (کرہ ارض)کو جاننے کی کوشیش کی ۔ ان سیاروں مل کی ہر چیز لبھانے والے اور معلوماتی ہے ۔ لیکن حباں تک ہم نے جانا ہے یہ دوسرے سیاروں کی طرح بنجراور ویران ہیں۔ اور خلاء میں مبتر جُگہ رہنے کے لیے اب تک نہیں ہے۔ (Viking Robotic Mission) کی تحقیقاتی مہم کے دوران جو جولائی 1976ء میں مخصوص قیاس کے تحت شروع کیا گیا تھا۔ میں نے (کادل ساگان) ایک سال (Mars) یر بتایا ۔ بڑی چٹانوں اور ربیت کے ساڑوں کا معائنہ کیا ۔ سمان دو سپر من بھی لال دکھائی دیا ۔ قدیم دریاوؤں کے نقوش ، لاوے کے ساڑ ، خونخوار ہواؤں کا کھرمدنا وغیرہ

قطبی جگسوں اور دو اندھیرے چاند جن کی شکل ٹماٹر کی طرح تھی دیکھی ۔ لیکن وہاں زندگی نہیں تھی اور نہ گھاس کی کاڈی اور یہ کوئی کیڑا ۔ ان سیاروں پر قدرت کی عنایت نہیں ہوئی جسیا ہم کرہ ادخ پر رکھتے ہیں ۔ زندگ نایاب ہے ۔ آپ در جنوں سیاروں کا سروے کرسکتے ہیں ۔ اور ایک ہی کو ان میں سے پائیں گے ۔ حباں زندگی رونما ہوئی ، پروان چڑھی تمام زندگ صرف دریاکی حوِرانی یار کرنے میں (Leib) اور (Chaiya) نے گذار دی اور بعد میں سمندر کو یاد کیا ۔ مگریہ ایک سولت رکھتے تھے ۔ یہ اپنے ہم رواج اور ہم زبان لوگوں کے ساتھ اشراک کرتے تھے ۔ اور جو ان کے رشتہ دار تھے ان کی قدر کرتے تھے ۔ ہمارے دور میں ہم نے شمسی نظام کو پار کیا ۔ اور چار حباز ستاروں رہے بھیجے ۔ نیویارک شہر کے سمندر کے کناروں کے فاصلے کے ،لاکھوں گنا کا فاصلہ نیحوین (Neptune) زمین کے درمیان کا ہے ۔ مگر وہاں دور کے رشتہ دار تھی نہیں ۔کوئی انسان نہیں اور یہ فی الوقت وہاں زندگی گذارنے کے آثار ہیں ۔ اس طرح کا حال دوسرے سیاروں کا ہے ۔ صرف معلومات جو روشیٰ کی شعاعوں کی رفبار سے «ربوٹوں " کے ذریعے ، بھیجے گئے تھے ان سے ان سیاروں کو جاننے میں مدد ملی رید نے سیارے ہماری دنیا سے مشاست سمیں رکھتے ۔ مگر ہم وہاں کے باشندوں (اگر موجود ہوں تو) کے متعلق تحقیق کرتے رہیں گے ۔ ہم ان کی مدد نہیں کرسکتے مگر زندگی سے زندگی ہے ۔ دنیا کاکوئی شخص یا متول ترین انسان بھی اس طرح کے سفر کا متحل نہیں ہوسکتا ۔ ہم کسی کو مریخ ( Mars ) یا ٹائیٹن ( Titan ) پر کسی وجہہ یا تفریج کے لیئے نہیں سیخاسکتے ۔ اس طرح کے کاروباد کو شروع کرنے میں ہمیں کوئی فائدہ دکھائی سیس دیتا ۔ یاکوئی فائدہ بن نوع انسان کو ہوسکتا ہے۔ مگر اب کئی طرح کے حالات دباؤ ڈال رہے ہیں ۔ کے ہم دولت کے لئے لوگوں کو دوسرے سیاروں تک سپنچائیں یاسیر کرائیں۔ اس کتاب کا مقصد کھیاس طرح ہے کہ پہلے ہم ان باتوں کے متعلق تحقیق کریں گے۔

جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری انسانی تاریخ ، دنیا اور سیاں کی مخلوق صرف ایک ہی قسم کی ہے ۔ اور اس مہم کے کام کے متعلق اور کائنات کے مقاصد کے متعلق تحقیقی جائزہ پیش کیا جائے گا۔ یہ زوں شمر میں مامان نے کی نہ معلم اس ایا نہ میں گا نہ دغر کر متعلق جائیں گ

ہم نظام شمسی میں طویل سفر کرنے ، معلومات پانے ، پند لگانے وغیرہ کے متعلق بتائیں گے۔

پھر ہم انسانوں کو خلاء میں بھیجنے کی وجوہات کا جائزہ لیں گے ۔

بکا نیلانشان (A pale Blue Dot) ایک نئی پیچان جو که ہماری کرہ ارض (زمین) سبے ۔ جوہماری کائنات اور جگہ سے آہستہ آگے بڑھ رہی ہے ۔ اور ہمارا انسانی متقل دنیا سے بہت دور ہوگا۔

" کرہ ادمن ایک نقط کے برابر ہے اور ہمارے بسنے کے علاقے اس سے بھی چھوٹے ہیں "

### (Marcus Aurelius, Roman Emperor)

علم میت (Astronomy) جانے والوں کا متفقہ دائے سے کہنا ہے کہ کرہ ادض کی گردش کا راستہ جو ہمیں یہ ختم ہونے والا دکھائی دیتا ہے اگر کائنات سے تقابل کیا جائے تو یہ الیک چھوٹا سا نکتہ ہوگا ۔ یہ الفاظ (Amnianus Marcellinus) کے ہیں جو بہت بڑا تاریخ دال تھا ۔ یہ بیان اس نے ایک کتاب (In the Chronicle of من کیا ہے ۔

ہمارا ظائی جہاز بت دور آخری سیارے کے گردش کے رائے سے باہر اور تاریکی کی سطے سے بست اور جو ایک خیال سطے ہوتی ہے جبال سیاروں کی گردش کے رائے ختم ہوجاتے ہیں۔ روال دوال تھا۔ ہمارا خلائی جہاز 40,000 فی گھنٹ کی رفتار سے سورج سے دور ہو رہا تھا۔ لیکن فروری 1990ء کے شروع میں ہمیں ذمین سے پیام وصول ہوا۔ پیام وصول ہوا۔ پیام وصول ہوتے ہی ہم نے اپنے کیمرے دور ہو کیے سیاروں کی جانب پھیر دیئے۔

ایک مقام سے دوسرے مقام ، کھر ہم نے اپنا مقام ختم کیااور آسمان پر ایک جگہ سے دوسری جگہ (Digital Tape Recorder) میں دوسری جگہ (60) تصاویر کھینی ۔ اور اسے کمفوظ کیا ۔ مارچ ، اپریل اور می کے مسینوں میں آستہ سے دیڈیائی لروں کے ذریعے ہم نے یہ تفصیلات کرہ ادض کو سینچائی ۔ ہر ایک تصویر (640,000) لکات پر مشتمل تھی ۔ ان لکات کو (Pixel) کا جا جا ہے ۔

خلائی حباز (3.7) ملین یا (370) کروڑ میں ، زمین سے دور تھا۔ ایک نکتہ (Pixel) کی ترسیل اگر روشن کی شعاع کی رفتار سے بھیجی جائے تو ساڑھے پانچ گھنٹے در کار ہوتے ہیں (تصویر کے ایک نکتہ کو « Pixel "کہا جاتا ہے ۔)

1981ء میں " Voyager: " سیاروں کی مدار سے کانی بلند ہوتے ہوئے بہ ٹائیٹن (Titan) کے قریب سے گذر چکا تھا ہو کہ زحل (Saturn) کا دیو ہمکل چاند بھرے ۔ اس طرح کی پرواز پر دوسرے خلاقی جباز کو "Voyager: 2" کو دوسرے راستے پر چھوڑا گیا ۔ ہو کہ مدار کے اندر تھا اس نے زہرہ (Venus) اور نیچوں (Neptune) کی محوج کی ۔ Voyager کے دو روبوٹ نے چار سیاروں اور تقریباً 60 چاند (Moons) کو دریافت کیا ۔ اس سے انسان کی فتحیابی اور امریکن خلاقی پروگرام و انجیئرنگ کی ناموری ہوتی ۔ یہ کار تامے تاریخ کی کتابوں میں ہونگے جب کہ دوسرے ہمارے واقعات و حالات ہولی دینے جانے ہوں گے ۔

خلائی جباز (وو نیجرس Voyagers) سے یہ تو قعات یقینی تھے کے وہ زحل (Saturn) سے سامنا کرنے کے دوران اپنے کام انجام دیں گے ۔ زحل سے ہم نے کرہ ارض کو دیکھا جو بہت چھوٹی نظر آئی اور جس کے تفصیلات لینا مشکل تھا ۔ ہمارا سارہ کرہ ارض صرف ایک روشنی کا نکمۃ (Pixel) کے ماتند دکھائی دیا ۔ جیسے دوسرے ساروں کی روشنی میں پہچانا مشکل تھا ۔ وو نیجر (Voyager) نے قریب کے ساروں اور دور کے کی سورج کو دیکھا ۔ اور ہماری زمین کو ان میں سے بتایا ۔ بنس کی تصویر قابل نذر ہے ۔

لا تول نے بڑی محنت و مشقت سے زمین کے خطوں کا نقشہ بنایا تھا۔ جزافیہ کے کام کرنے والوں نے یہ تفصیلات کا ترجمہ کرتے ہوئے دنیا کا نقشہ بنایا ۔ زمین کے بہت چھوٹے علاقوں کی تصاویر ، غباروں اور ہوائی جبازوں سے پہلے عاصل کی گئیں پھر راکوں یا نقلی سیارو ں سے حاصل کئے جانے لگے اور آج کل خلائی جبازوں سے حاصل کے جانے بی جب کہ تقریباً تمام افراد نے یہ بتایا کہ جارہے ہیں جب کہ تقریباً تمام افراد نے یہ بتایا کہ

زمین گول ہے اور جو قوت کشش رکھتی ہے۔ گر ہمارے حالات کا تفصیلی جائزہ تصاویر سے ( Apollo ) سے حاصل ہوا۔ یہ انسان کا زمین سے چاند تک کا آخری سفرتھا جو Apollo 17سے تقریباً تکمیل پایا۔

اس طرح کے خلاقی سفر سے ایک طرح کا مذہبی تصور ہمیں ملا۔ اندار تیکا (Antarctica) جہال دکھائی دیا ، امریکیوں اور لوروپی اقوام نے اسے نیچے کی جانب سمجھا تھا۔ اوپر کی تصویر میں آفریقہ بھیلا ہوا دکھائی دے رہا ہے ۔ اس طرح آپ ایتھوییا ، تزانیہ اور کینیاء دیکھ سکتے ہیں جہاں سب سے پہلے کے انسان رہتے تھے ۔ خلاء سے لی گئ زمین کی رادمن) کی تصویر میں سعودی عربیہ اوپر سے سیدھی جانب ہے جب کہ لوروپی اقوام نے مشرق سے قریب سمجھا تھا ۔ خلاء سے زمین کی اوپری سطح کی جھلک دیکھنے سے مشرق سے قریب سمجھا تھا ۔ خلاء سے زمین کی اوپری سطح کی جھلک دیکھنے سے تھا۔ ہا کہ مشرق سے جہارے دنیاوی مشرق سے جہارے دنیاوی دیکھنے سے تھا۔ ہا کا فراف سے ہمارے دنیاوی تھا ہے ۔ جس کے اطراف سے ہمارے دنیاوی تھا۔ تھا۔ ہیں ۔ تہذیب ابھری تھی ۔ مندرجہ بالا زمین کی تصویر سے ہم نیلا سمندر ، پیلا ریگستان اور عربی ریگستان ، بھورے اور ہرے دنگوں میں جگل اور جھاڑایوں کے میدان کو بچپان سکتے ہیں ۔ مگر اس تصویر سے ہم نے انسانوں کی نشاندہی نہیں بائی اور نہ کام کرنے والے مگر اس تصویر سے ہم نے انسانوں کی نشاندہی نہیں بائی اور نہ کام کرنے والے کی مشرف مشند ، غربی دنگائی دیتے ہیں۔ میں دور کرد ارض کر موجود خلائی

کارخانے ، مشینیں وغیرہ دکھائی دیئے ۔ ہم سب چھوٹے ہیں اور کرہ ارض پر موجود خلائی اسٹین بھی چھوٹا ہونے سے چاند سے لی گئ تصاویر میں دکھائی نہیں دیا ۔ اس نظریہ سے دیکھا جائے تو ہمارے وجود کا کوئی ثبوت نہیں لے گا۔ (الولو Apollo)کی تصاویر جو لورے کرہ

ارض کی تھیں (Astronomers)کو بھیجی گئیں ۔

اگر زمین کی جسامت کے لحاظ سے اور اس کے ناپنے کے حساب سے کمکشاؤل اور ستارول کا تقابل کیا جائے تو ہم کچے بھی نہیں بتاسکیں گے ۔ ان نظارول کے دوران انسان غیر اہم محسوس ہوئے ۔ زندگی کی تصویر ایک پتھر کی چان یا دھات کے گڑے کی تصویر کی مانند معلوم ہوئی ۔

مجے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ زمین کی تصویر اگر اور زیادہ فاصلے سے ( خلاء میں ) لی

جائے تو ہم زیادہ معلومات حاصل کرسکتے ہیں ۔ سائنسدانوں اور فلاسفروں نے کہا تھا کے کائنات کے مقابلے میں زمین نکنہ کے برابر ہے ۔ یہ ہمارا پبلا مشاہدہ تھا جس سے ہم نے زمین کو نکنہ کے مائند خلاء سے دیکھ پائے ۔

فلائی تحقیقات کے ادارے "ناسا" (NASA) سے کئے جانے والے ضلائی سفر سے تحقیقات میں مدد ملی ۔ باہر کے شمسی نظام سے دیکھاگیا تو زمین سورج کے قریب دکھائی دی جیبے کوئی روانہ شمع کے اطراف گھوم رہا ہو ۔ نچون (Neptune) اور بورانس (Uranus) کی تصاویر اور مشاہدات کے گئے ۔ سورج کی جانب اگر ہم کیمیرہ بھیرتے تو شائد ہمادا فلائی حباز جل کر فاکستر ہوجاتا ۔

پیرسے رائی دیارہ میں بدون رہ میں۔ (Saturn) میں 1981ء سے 1986ء تک ہم نے انتظار کیا اور یہ انتجی بات تھی ۔ (Saturn) میں 1981ء سے 1986ء تک اور (Venus) پر 1989ء تک ۔ جب دونوں خلائی جازوں نے نیچون (Pluto) کے مداروں کو پارکیا بھر وہ وقت آیا ۔ لیکن پہلے ہمیں مشینوں کی کارکردگی اور صلاحیت کے متعلق کام کرنا تھا ۔ اور ہم نے اور تھوڑا انتظار کیا ۔ چونکہ خلائی حباز صحیح مقام پر سینج چکا تھا ۔ مشینیں انچا کام کر دہے تھے کوئی تصاویر لینے کا کام نہیں تھا مگر مہارے کچے ذاتی مقاصد روک رہے تھے۔

**拉拉拉** 



کچر ہم یہ جاننے گئے کہ کاریگروں نے جنہوں نے ریڈیائی مشینوں کو بنایا تھا انھیں احکام کو خلائی جباز (وویئجر Voyager) تک بینچایا ان کا کام ختم ہوچکا تھا انھیں دوسرے کام پر لگانا تھا۔ اگر تصاویر لینا ہوتا تو انہیں پہلے یہ کام سونیا جاتا ۔ گر آخر میں جب "وویئجر Voyager: 2 کا سامنا نچون (Neptune) سے ہوا ۔ خلائی تحقیقاتی ادارے کے سریراہ (اڈنسٹریٹر) (Richard Rear Admiral Truly) اندر داخل ہوئے اور انھوں نے تصاویر کھینچنے کو کہا ۔ خلاء کے سائنسداں (Nasa Jet Propulsion Lab: JPL) اور کھی داخل ہوئے جن کا (Nasa Jet Propulsion Lab: JPL) سے تعلق تھا ۔ احکام کے ذریعے کیرے سے تھاویر لئے گئے اور اس کا در کار وقت نوٹ کیا گیا ۔

ہم نے ستاروں کو مربعوں (Squars) کی شکل میں چکتے ہوئے ایک سیارے پر پایا اور اس کے پیچھے دوسرے سیارے چیک رہے تھے ۔ ہم نے زمین کے علاوہ (5) سورج . (9) دوسرے سیاروں کی تصاویر لیں ۔ عطارد (Mercury) ، سورج کے قریب کے ستاروں کی تصویر نہ لے سکے جو سورج کی روشتی میں دکھائی نہیں دیا ۔ مریخ (Mars) اور پلوٹو (Pluto) بہت چھوٹے اور مدحم دکھائی دیئے ۔ جن کے تصاویر صاف نہیں بل پائیں خلائی جہاز حرکت میں تھا ۔

خلاقی حباز سے سیاروں کا نظارہ ہو رہا تھا جو شمسی نظام کے قریب سیخ رہا تھا جن کا طویل خلاقی سفر کے دوران مشاہدہ کیا گیا ۔ یہاں کے فاصلے سے سیارے روشنی کے لکات کے ماتند نظر آئے بعض صاف نظر آئے اور بعض مدھم ۔ ان کو (Voyager) پر نصب شدہ دور بین سے دیکھاگیا ۔ یہ ایسا منظر تھا جس طرح ہم زمین سے دوسرے سیاروں ، ستاروں کو دیکھتے ہیں ۔ جیسے دوشن ستارے ، روشن نکات وغیرہ ۔ ایک میسنے کے بعد دوسرے سیاروں کی طرح زمین بھی ستاروں کی طرف حرکت کرنے لگی ۔ ایک نظر میں یہ مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا ۔ اس کے لینے پھیلے ریکارڈ سے تقابل کرنا اور انتظار کرنا پڑتا ہے ۔ جب سورج کی شعاعیں خلاتی جباز پر سے ہٹ گئیں ، زمین ہمیں دوشن کی شعاعوں (Beam) پر بیٹھی ہوئی نظر آئی ۔ جیسے کوئی مخصوص نظارہ ہونے والا ہو ۔ مگر یہ ایک جامیڑی (Geometry) اور بصریات (Optics) کے علوم کا واقعہ تھا ۔ سورج اپن شعاعیں تمام راستوں پر ساوی روشنی بھیجتا ہے ۔ تصویر لینے کے کچے دیر پہلے یا بعد میں زمین پر سورج کی شعاعوں کا مجموعہ روشنی بھیجتا ہے ۔ تصویر لینے کے کچے دیر پہلے یا بعد میں زمین پر سورج کی شعاعوں کا مجموعہ روشنی بھیجتا ہے ۔ تصویر لینے کے کچے دیر پہلے یا بعد میں زمین پر سورج کی شعاعوں کا مجموعہ (Sunbeam)

زمین (کرہ ارض) کا رنگ بھوراکیوں ہے ؟ نیلا رنگ کچ سمندر سے اور کچ آسمان سے (فضاء سے )گذر کر دکھائی دیتا ہے ۔ جب کہ گلاس میں موجود پانی جس میں سے شعاعیں گذر جاتی ہیں ۔ جو لال شعاعوں کو نیلی شعاعوں کی بہ نسبت زیادہ جذب کرتا ہے ۔ اگر آپ کسی شئے کی حجودائی کئی میٹر رکھتے ہیں تو صرف لال شعاعیں اس میں جذب ہوجاتی ہیں اور باتی نیلی شعاعیں واپس آسمان (خلاء) میں مین جاتی ہیں ۔ جس طرح نظر کی شعاع ہوا میں بودی طرح سے گذر جاتی ہے جو کہ (Transparent) ہے ۔

لے یہ جاتا ہوگا کے دورکی کوئی چیزوہ اتنی ہی نیلی دکھائی دے گر کیونکہ ہوا اپنے اطراف نیلا دکھائی دے گر کیونکہ ہوا اپنے اطراف نیلا دکھائی دے گر کیونکہ ہوا اپنے اطراف نیلا دکھائی دینا دکھائی دینا دراصل رنگ نے ۔ اس طرح زمین کا نیلا دکھائی دینا دراصل اس کا فصنائی ماحول اور گمرے سمندروں کی وجہ سے ہے ۔ عام دنوں میں تقریبا آدھے کرہ ادخ پر سفید بادل چھائے دہتے ہیں ۔ اس لئے یہ ظلام سے ہلکی نیلے دنگ کی دکھائی دیتی ہے ۔ ہم اپنی دنیا (کرہ ادض) کے ملکے نیلے دنگ کے ہونے کی وجہ سال سکتے ہیں جونکہ ہم

اس کو بستر جائے ہیں۔ نیچون (Neptune) بھی نیلے دنگ کا ہے گر اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ خلاء میں دور سے دیکھنے سے کرہ ارض ،کوئی اہمیت کی حامل نظر نہیں آتی ۔ گر ہملاے لئے الگ بات ہے ۔ پھر سے وہ ملکے نیلے نقطے (کرہ ارض)کو دیکھتے ۔

وہ سال ہے۔ جال ہمارے گر ہیں۔ جہال ہرچیز سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہرایک شئے ہو جائے ہیں۔ سینے ہیں اور گذری ہوئی انسانوں کی زندگوں سے واقف ہیں۔ ہمارے غم اور خوشی، ہزاروں نداہب پر ایقان، کی طرح کے عقائد اور معاشی اصول ہم رکھتے ہیں۔ کوئی انسان شکار کرتا ہے کوئی مویشیوں کے لئے چارہ جمع کرتا ہے۔ کوئی اپنے سماج میں ہیرو مانا جاتا ہے تو کوئی بزدل، کوئی تہذیب و تمدن کا بنانے والا تو کوئی بگاڑنے والا۔ کوئی بادشاہ ہے تو کوئی غلام۔ ہر جوڑا جو محبت کرتا ہے۔ ہر مال باپ، پر امید بچے ۔ کوئی موجد ہے تو کوئی کھوجی۔ ہر استاد ہو اپنے اصول و اخلاق رکھتا ہے۔ ہر وہ سیاستدال ہو غین کرتا ہے، ہر وہ سیاستدال ہو غین کرتا ہے ، ہر وہ سیاستدال ہو غین کرتا ہے ، ہر وہ سور اسٹاد، اور بسترین قائید، ہر وہ انسان ہو صوفی ہو یا گنگار جہاں ہم رہتے ہیں اس طرح کے لوگ دہتے ہیں۔ جے کرہ ادش کہا جاتا ہے۔ ہو کہ مٹی کے ذرات کا بین اس طرح کے لوگ دہتے ہیں۔ جے کرہ ادش کہا جاتا ہے۔ ہو کہ مٹی کے ذرات کا جموعہ ہے اور ہو سورج کی شعاعوں میں معلق ہے۔

خلاء کے مقابلے کرہ ادض ایک بست چھوٹا سا مقام ہے ۔ ذار سوچتے بان حکم انوں کو اور فوج کے سربراہوں کو جنوں نے خون کی ندیاں بہائی تھیں ، کرہ راض کے چھوٹے سے علاقوں کے لئے ۔ یافتحیابی اور ناموری کے لئے ۔ ذرا ان لوگوں کے متعلق سوچتے جو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں رہتے ہیں ۔ جو مصائب کا شکار ہوتے ۔ جن میں فلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ۔ یو وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں ۔ اور یہ کسی ان کی ایک دوسرے سے نفرت ہے ۔

ہماری شکل و صورت ،ہماری عزت نفس ،ہمارے خیالات جب ہم کسی بڑے عہدے پر ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو ہلکا نیلے رنگ کا کرہ ادمن جو نقطے کی ماتند کا تمات میں موجود ہے للکار رہا ہے۔ کا تمات کے اندھیرے میں صرف کرہ ادمن ہماری پناہ گاہ ہے۔

ہم کو بچانے اور مدد کے لیئے کائنات میں سے کمیں کوئی مدد آنے والی نہیں۔ سوائے یہ ہم خود اپنی مدد آپ کریں ۔ صرف دنیا (کرہ ارض) ہی ہے جبال زندگی گذاری جاسکتی ہیں۔ ہے ۔ ہم کائنات میں کسی بھی جگہ جاسکتے ہیں گررہ نہیں سکتے ۔ نہ وہال ترک مقام کرسکتے ہیں۔ علم ہئیت (Astronomy) کا عجزو انکساری اور اخلاق سے تعلق ہے ۔ انسان کا کبر خام خیالی و بیو توفی کے لیئے کرہ ارض کا خلاء سے کیا گیا مشاہدہ کافی ہے ۔

میں کہنا چاہوں گاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برآاد کریں۔ رخم کریں۔ دنیاکو تباہی سے بچائیں اسے باقی رکھیں۔ جو کائنات میں انسان کے رہنے کے لئے سی ایک جگہ کرہ ارض ہے۔ " اگر انسان کو کرہ ارض سے ہٹادیا جائے تویہ بے مقصد ہوجائے گی۔ اس کا آگے بڑھتے رہنے کا عمل جس سے دن رات ، میلنے سال رونما ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ "

(Francis Bacon, Wisdom of The Ancient 1619 A.d)

ملکے نیلے رنگ کے نقطے (کرہ ارض) کو پھر سے کائنات میں دیکھنے ، ذرا غور سے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو یقین دلایئے کہ فدا نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور زمین پر دس ملین ایک کروڑ کے قریب کئی قسم کے جاندار پیدا کئے ۔ کائنات سے زمین کے تقابل میں ، زمین محصن ایک ذرہ کے برابر ہے ، اور سوچتے اگر صرف ایک قسم کے جاندار ، جنس یا ایک ہی مذہب کے بائنے والوں کیلئے یہ ہرچیز پیدا کی جاتی ! اگریہ بات آپ کو نمیں کھٹئی ہے تو کائنات میں کوئی اس طرح کے دوسرے نقطے کو دیکھتے ۔ اگر اس میں مختلف اطوار کی زندگیوں کو بسایا جاتا ہے تو یہ بھی فدا کے مقصد کو پورا کرتے ہیں جس نے ہرچیز کو پیدا کیا ، ان پیدا کیا ، ان پیدا کیا ، ان پیدا کی ، ان پر اپنا ہونے کا دعوی کرتے ہیں۔

اس لال روش ستارے کی تصویر دیکھیئے ، اب وہ باتی شنیں رہا ۔ وہ جل کر خاکسر ہوگیا ۔ اس کی شعاعیں امجی بھی خلاء میں سے گذر رہی ہیں اور ہماری آنکھوں تک سینج رہی ہیں ۔ گر ہم اسے پہلے کی طرح نہیں دیکھ سکتے ۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہوچکا تھا ۔ اس کا دوربین سے مشاہدہ کیا گیا تھا ۔

کی لوگ جب اس طرح کے حقیقت کے واقعات دیکھتے ہیں تو ایک قسم کے اصطراب جیسی کیفیت میں بہلا ہوجاتے ہیں ۔ یہ ہمیں دیکھتے پر کیوں مجبور کرتے ہیں ، اس لیئے کہ ہماری چھوٹی می کرہ ارض پر روشنی کی شعاعیں فوری سیختی رہتی ہیں جو تمام مقاصد کیلئے کام آتی ہیں ۔ اگر کوئی برتی گولا روشن ہے تو یہ طبعی طور پر وہیں ہوگا جبال اسے لگایا گیا ہے ۔ ہمارے ہاتھ وہال تک سیخ سکتے ہیں اور چھوسکتے ہیں ۔ اگر اس کی بی جل جائے تو روشن ختم ہوجائے گا تو اس کا پتہ کانی عرصے کے بعد ہوگا ۔ جب روشن ختم ہوجاتی ہے اگر سورج ختم ہوجائے گا تو اس کا پتہ کانی عرصے کے بعد ہوگا ۔ جب تک اس کی شعاعیں اس کانی بڑے خلاء سے گذرتے ہوئے ہم تک سیختی رہیں گی ۔

ککشاؤں اور ستاروں کے درمیان جو بے انتہا فاصلہ ہے اسے ہم ماضی میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان سے آنے والی روشنی کو ہم تک سینچنے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے ۔اس طرح دور بینیں دراصل زمانے کی مشینیں ہیں ،کانی عرصہ قبل جب ککشاں نے اپنے اطراف کے اندھیرے میں روشنی بکھیری تھی ، جس سے اربول ،کھرپوں سال قبل ، چٹانوں ، دھاتوں کے اندھیرے میں روشنی خلیوں اور برف کے جھنڈوں سے زمین کا وجود عمل میں آیا تھا یا پھر وہ زندگی رونما ہوتی جب سوچنے تمجھنے والی مخلوق پیدا ہوئی جو ایک دن ان ککشال کی روشن کو پاسکی اور یہ پاکر حیران ہوئی ۔

جب کرہ ادض (5 بلین سال) اربوں برس کے بعد ختم ہوجائے گی اور جل کر سورج میں جاگرے گی تب دوسرے سیارے ، ستارے اور کمکشائیں پیدا ہونگے اور یہ جان نہ سکیں گے کہ کھی کرہ ادعن نام کی کوئی جگہ تھی ۔ چنانچہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ؛

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آدہی ہے کہ دمادم صدائے کن فیکون کہ آدہی ہے کہ دمادم صدائے کن فیکون جب ہمادا (انسان) کا وجود عمل میں آبا ، اس میں سے ایک گروہ نے سماج میں جب ہمادا (انسان) کا وجود عمل میں آبا ، اس میں سے ایک گروہ نے سماج میں

نمایاں مقام پایا ، جس میں بادشاہ اور شاہی خاندان تھے تو کوئی بوشدہ فرقے یا نداہب کے کسی کے بچے امیروں کی اولاد تھے تو کسی کے بچے جور ، ڈاکوؤں کے ۔ اس میں کم تعداد میں خطرناک قسم کے گروہ بھی تھے ۔ ان سب نے اپنے آپ کی خدمت کی جیسا کہ ہم جینے کیلئے سانس لیتے ہیں ۔ ذہن و دماغ کے برے خیالات و رجحانات کی پرورش ہوئی ، انسانوں میں تفریق ان کی وطن پرستی ، صیونیت اور دوسرے جان لیوا نظریات سے ہوئی یہ انسانوں کو ایک خطرناک بیماد کی طرح کھا گئے ۔ انسانوں میں ایک دوسرے پر برتر ہونے کا رجحان پیدا ہوا ، جس سے انسانیت کے اقداد مجروح ہوئے ۔

ساتسدال بھی انسان ہیں ، اس میں کوئی حرانی نہیں کہ ان کے تقابلی دعوقل نے ہی انہیں ساتنسی سوچ و خیال اپنانے کا اشارہ دیا ۔ ساتنس کی تاریخ کے بحث و مباحثے انسان کے اشرف المحلوقات ہونے پر کئے گئے ۔ تقریباً ہمیشہ ہم نے انسان کو ہی مخصوص پایا ۔ ہمارے آبا و اجداد بغیر دروازوں کے گروں میں دہا کرتے تھے ۔ یہ رات کے سمان سے الیے واقف تھے جیے ہم اپنے ٹیلی ویژن پروگراموں کے متعلق واقفیت رکھتے ہیں ۔ سورج ، چاند ، ستارے اور سیارے تمام مشرق سے طلوع ہوتے اور مغرب میں ہمان کا راستہ طے کرنے کے دوران غروب ہوجاتے ۔ بڑے سیاروں کی حرکت صرف ہماری دل سلائی کیلئے نہیں ہوتی بلکہ اس سے دن و رات کے اوقات معلوم ہوتے اور موسموں سے واقفیت عاصل ہوتی ۔ شکاریوں ، کسانوں اور دوسرے انسانوں کے لیئے آسمان کے ستاروں وغیرہ کے متعلق جانیازندگی اور موت کی طرح اہم ہوتا ۔

ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لئے سورج ، چاند ، ستارے اور سیارے کائنات میں عمدگی کے ساتھ بنائے گئے ہیں ۔ سیال کوئی حادثہ ہونے یا آپس میں ٹکراجانے کا خدشہ دکھائی شہیں دیتا ۔ یہ سیال ہمیں فائدہ سپتچانے کے مقصد سے دکھے گئے ہیں ، دوسرا کون ہے جو انہیں اپنے استعمال میں لاتے اور کن کے لیئے یہ فائدہ مند ہیں ؟

اگر روشن کی شعاعیں مسان میں طلوع ہوتی ہیں اور غروب ہوتی ہیں تو کیا اس سے

ثابت نہیں ہوتا کہ ہم کائات کے مرکز ہیں ہیں ، یہ آسمانی اجسام بغیر کسی طاقت کے پھر رہے ہیں۔ دصوصاً سورج کے اطراف جس سے ہم روشنی اور گری پاتے ہیں اور جس پر ہم مخصر ہیں اور ہم دائرے کی شکل میں ان کے گھیرے میں ہیں ۔ اگر ہم قیاس نہ کرتے تو بھی ابتدائی تحقیقات سے پہتے چل جاتا کہ ہم (انسان) مخصوص ہیں ۔ کائات کا بنائے جانا انسانوں کیلئے دکھائی دیتا ہے ،سادی کائات ہمارے لئے بنائی گئ ہے اور ہم کچھ نہ کچھ ضرور ہیں۔ ہماری کائات ہمارے لئے بنائی گئ ہے اور ہم کچھ نہ کچھ ضرور ہیں۔ ہماری موجودگی کی اہمیت اس سے ہوتی ہے کہ ہم ان آسمانی ستاروں ،سیاروں کی نظر میں روزان رہتے ہیں ۔ جس کے متعلق ہمیں مدرسوں میں بڑھایا گیا ۔ قدیم کابوں اور آسمانی کابوں اور آسمانی کابوں اور آسمانی کابوں میں جس کے متعلق ہمیں مدرسوں میں بڑھایا گیا ۔ قدیم کابوں اور آسمانی کابوں میں جس کے متعلق بتایا گیا ، ان سے الکار کرنے والے افسردہ ہوئے ۔ بعض مرتبہ ان کو قتل کیاگیا یا ان پر پر ظلم کیا گیا ۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کے انسان کی مرتبہ ان کو قتل کیا گیا یا ان پر پر شک نہیں کیا گیا ۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کے انسان کی تاریخ میں ان آسمانی اجسام پر شک نہیں کیا گیا ہو ۔

ہمارے شکاری اور رزق کے متاثی آبا و اجداد کا نظریہ مشکوک و شہات سے بالاتر تھا ۔ قدیم علم ہیت (Astronomy) کے اہر بطلبی موس (Ptolemy) نے دوسری صدی میں یہ جان لیا تھا کہ ہماری زمین کرہ ہے اور اس کی جساست ایک نقطہ کے برابر ہے ، جب اسکا تقابل ستاروں کے فاصلے سے کیا گیا ، اور بتایا کہ یہ آسمان کے درمیان میں سیسھے جانب ہے ۔ ارسطو (Aristotele) ،افلاطون (Plato) آگر طائن درمیان میں سیسھے جانب ہے ۔ ارسطو (St. Thomas Aquiras) اور تقریباً تمام بڑے فلسنی اور سائنسدان تمام تذریب و تمدن کے تین ہزار سال تک اور سر ہویں صدی کے آخر اور سائنسدان تمام تدریب و تمدن کے تین ہزار سال تک اور سر ہویں صدی کے آخر کی اس فریب میں بستا رہے ، ان میں سے کچھ یہ جانے کے لیئے مصروف ہوگئے کہ سورج ، چاند اور ستارے ایک دوسرے سے کیسے بندھے ہوئے ہیں اور کیسے زمین کو اپنا محور جانے ہوئے ہیں ۔

کچر بعد میں مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد دعوی کیا گیا کہ بن نوع انسان کے بغیر کرہ ارض نا مکمل رہتی ۔ افلاطون (Plato) نے اس کی صراحت اپنی کتاب (Mimaeus) میں کی ۔ جان ڈون 1625ء کا کہنا ہے کہ انسان ہی سب کچے ہے ، اسی سے دنیا ہے اور یہ دنیا خداکی ناموری و عزت کیلئے بنائی گئی ہے ۔

کی بادشاہ ، مذہبی پیشوا ، (Popes) فلسفی ، سائنسدان اور شعراء اس بات کے سخت مخالف تھے کہ کائنات میں کرہ ارض سورج کے اطراف گھوم رہی ہے ۔ ہم تصور کرسکتے ہیں کہ اس طرح کی ہماری بکواس کو کسی اسمانی مخلوق نے سنا ہوگا ۔ کائنات ہمارے لئے پیدا کی گئی ، ہرشتے نے ہمیں خراج پیش کیا مگر ہمارے دعوے ان لوگوں کیلئے مفتحکہ خز تھے۔ہماری تمنائس رقت انگر تھس۔ شایدیہ کرہ ارض کو صرف احمقول کیلئے ہونا چاہئے تھا۔ کین اس طرح سمجنا بت نامناسب ہے ،ہم جتنا اچھا کرسکتے تھے ،کیا ہماری لوشیدہ امیدوں، روز مرہ کے رونما ہونے والے حالات بدقسمی سے متنق نس ہوئے ۔ ہم نے دلائل سے اپنی طرفداری کی اور اس کی مخالفت می کوئی زیادہ دلائل نہیں پیش کے جاسکے ۔ قدیم نونان و روم کے جوہر کے فلسفیوں (Atomist Philosopher) تے یہ خیال پایا کہ مادہ ، جوہروں سے بنا ہے۔ ڈیموکرٹس (Democritus) ، اپنی کیورس (Epicurus) تامی ابتدائی سائنسدان اور ان کے ماننے والوں نے کئی دنیا و زندگی کی اجنبی صورتوں کو پیش کیا جو کہ صرف ایک ہی طرح کے جوہروں سے بنے ہیں ، جیا کہ ہم بتے ہیں ۔ ان لوگوں نے لامتنای (Infinity) کے تصور کو خلاء اور وقت کے متعلق سوچ و بچار کے لیئے پیش کیا ۔ لیکن مغرب کے غالب قوانین مرشدانہ نظریات، بت پرست اور عسیائی، جوہری نظریات و غیرہ آپس میں نگرائے ۔ آسمان ہماری دنیا کی طرح نہیں ہے، یہ کمل ہے اور اس میں کوئی خامی نہیں ۔ مگر اس کے مقابلے میں کرہ ارض بگڑی ہوئی اور خراب ہے ۔ رومی فلسفی نے تمام نظریہ کو اس طرح سے بتایا کہ آسمان میں کوئی خامی یا حادث ہونے کے امکانات نہیں ۔ یہ کمل طور سے ٹھیک ہے اور اس میں باقاعدگی پائی جاتی ہے ۔ فلسفہ اور نہب خبردار کرتے ہیں کہ خدا ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جو کئی طرح کی طاقتوں کا حامل ہے اور انساف کرنے والا ہے ۔ مگر دوسری طرف سے تعلیمات ان باتوں کا شوت نہیں دیتی تھیں کہ کاتنات کا باقاعدگی میں ہوناکیے خیال خام اور دھوکہ تھا۔

قلسفہ اور مذہب نے جو نظریات پیش کتے تھے ان کو مشاہدات و تجربات سے رد کیا جاسکتا ہے۔ جو کہ سچائی ہے۔ مگریہ ان کو بوری طرح رد نہیں کرسکے ۔ مگر بعض گرے عقائد اپن صور تیں بدلنے سے غلط سمجھے گئے ۔ ایسا ہونا ممکن تھا ، کیونکہ مشکل سے ان پر غور و نوض کیا ہوگا۔

16/ویں صدی کے درمیان بیہ تنازعہ (موضوع) رسی طور پر شامل کیا گیا کہ زمین کے بجائے سورج کو کائنات کا مرکز سمجھا جائے جو کہ خطرناک ثابت ہوا۔ دیگر جانے والوں نے ان مذہبی نظریات پر جلد ایقان کیا۔ بیہ نے مفروضات رواجی نظریات کے برعکس ہیں۔ ان مختلف مفروضات میں بینے ہوئے ذہن کے سمجھوتے کے نتیجے میں سورج کا مرکز میں ہونا صرف شمار کرنے کی سہولت کے لیئے کیا گیا، جو کہ Astronomy کو صحیح بناتی تھی کہ زمین کائنات کے مرکز میں واقع ہے جیسا کہ بناتھ نے کیا گانات کے مرکز میں واقع ہے جیسا کہ سمجی نے جانا تھا۔

لیکن اگر مشتری (Jupiter) کے متعلق قیاس کریں کہ یہ ماہ نومبر کے دوسرے منگل میں آنے والے سال میں کہاں ہوگا تو آپ کو کائنات کا مرکز سورج کو مانتا رہے گا اور پھراس کا حساب کرسکتے ہیں۔ 17/ویں صدی کے شروع میں عسیائی مذہب کے ماننے والوں اور پیشواؤں کے لیئے کائات کا مرکز سورج کو قرار دینا اور زمین کو سورج کے اطراف گومنے کے متعلق بتانا، نذہبی عقائد کو مجروح، کرنے اور مقدس کتاب کو جھٹلانے کے مترادف مجھاگیا۔

اگر زمین سورج کے اطراف چکر کاٹ رہی ہے تو قریب کے ستارے، دور کے ستاروں کے اطراف حرکت کرتے نظر آئیں گے جیسے ہم ہر چھ مہینے کے وقفہ سے زمین کی گردش ایک جانب سے، پھر دوسری جانب سے دیکھتے ہیں جس سے غلطی رونما نہیں ہوتی۔

گردش ایک جانب سے، پھر دوسری جانب سے دیکھتے ہیں جس سے غلطی رونما نہیں ہوتی۔

کورپنیکس (Copernicus) نے یہ دلیل پیش کی کہ زمین اور سورج کے فاصلے سے سبت زیادہ فاصلہ ستاروں کا ہے اس لئے غلطی معلوم نہیں ہوتی ۔ اس کا کہنا تھا کہ مستقبل میں کوئی جدید دوربین اس طرح کی غلطیوں کو بتاسکے گی مگر اس مفروضہ میں نقص ہونے سے مشکلہ خر ثابت ہوا۔

جب گلیو (Galileo) نے دوربین سے آسمان دیکھا تو مشری (Jupiter) کوکئ چاند (Moons) کے جھر مٹ میں پایا جو اس کے اطراف گھوم رہے تھے ،اس کے قریب کے چاند زیادہ تیزی سے بہ نسبت دور کے چاند سے گردش کر رہے تھے ۔ جسیا کہ کویر نیکس نے سورج کے اطراف سیادوں کی گردش کو سجھا تھا۔

اگریہ حقائق مذہبی مفروضوں کی مخالفت کرتے ہیں تو کون اپنے اپنے مذاہب میں خافی پائے جانے کو تا قابل برداشت سمجھے گا۔ اس سلسلہ میں ایک مذہبی پیشوا نے ایک معرماہر فکلیات (Astronomer) کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اپنی تعلیمات پر اڑا رہے گا کہ زمین گردش کر رہی ہے تو اسے سزاد دی جائے گی بھر سزا کے طور پر اسے زندگی بھر نظر بند کردیا گیا۔ ایک اور نسلیں گذرنے کے بعد نیوٹن (Isaac Newton) نے علم طبیعات ایک اور نسلیں گذرنے کے بعد نیوٹن (Physics) کو آسان طریقے سے تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ سیاروں ، ستاروں کی گردش جو سورج کو مرکز مانتے ہوئے بتائی گئی تھی غلط تھی۔

ا کری کاوشوں سے اس (James Bradley) بڑی کاوشوں سے اس 1725ء میں جیمس براڈلے (Parallax Error) میں جو نظر کا معوکہ یا غلطی (Parallax Error)

ہوتی ہے اس کی وجہ روشن کی شعاعوں کا اپنے راستے سے بھٹکنا ہوتا ہے ۔ جسے
(Abberration of light) کہا جاتا ہے ۔

ایک سال کے دوران کے گئے مشاہدے سے پتہ چلا کہ ستاروں کے گئ آسمان میں پیدا ہوئے ،یہ ستاروں کے مشاہدے کا دھوکہ یا غلطی نہیں تھی ہم قریب کے ستاروں سے مشاہدے کی غلطی ہونے کے متعلق زیادہ توقع رکھتے ہیں ۔ بہ نسبت بہت دور ،آسمان میں پائے جانے والے ستاروں کے ، اگر زمین کائنات میں اپنی جگہ پر قائم ہے اور سورج کے اطراف گردش نہیں کررہی ہوتی تو براڈلے ( Bradley ) روشنی کی شعاعوں کا اپنے راستے سے جھکنے کا مشاہدہ نہ دیکھ یا ا۔

لکن 1837ء میں داست مشاہدوں سے پت چلا کہ زمین حقیقت میں سورج کے اطراف گردش کردہی ہے، مشاہدے کے دوران نظری غلطی کے متعلق بڑے بحث و مباحث ہوئے تھے بالآخران کا پت چل گیا ۔ یہ بحث مباحثے نہیں تھے بلکہ اچھے آلات کے ذریعہ کئے گئے مشاہدے تھے ۔ ستارول کی روشن بھٹلنے کے متعلق تفصیلات بتائی گئیں اور یہ دریافت کئے مشاہدے تھے ۔ ستارول کی روشن بھٹلنے کے متعلق تفصیلات بتائی گئیں اور یہ دریافت کانی اہم تھی ۔ نظری غلطی یا دھوکہ (Parallax) کیا ہے اس کے جاننے کے لیئے آپ اپنی آٹکھ پرانگی رکھدیں اور دائیں آٹکھ سے دیکھیں ۔ اب ہرکوئی (Parallax) کو سمجھ سکتا تھا ۔ اس طرح 19/ویں صدی میں سائینسی نظریات میں تبدیلیاں ہوئیں ۔

20/ویں صدی کے آخر میں ہم ان باتوں کو راست برکھنے کے قابل بنے کہ زمین کا تمات کا مرکز ہے یا سورج مرکز ہے جس کے اطراف سیارے مختلف، مستقل اصلوں سے گردش کر رہے ہیں۔ ہم نے راڈار سسسٹم سے تحقیقات کیں اور نیوٹن کے پیش کردہ نظریات کو بالکل صحیح پایا۔

جب" Voyager " نے ست دور کے سیارے سے شمسی نظام کی تصاویر کیں تو کور نیکس (Copernicus) اور گلیلیو (Galileo) کی بتائی گئی باتوں کو دیکھا گیا ، جانجا گیا ۔ سورج درمیان میں تھا اور سیارے اس کے اطراف مختلف مدار میں گردش کر رہے تھے ، کائنات کے مرکز سے بہت دور زمین ایک نقطہ کے مائند گردش کرتی ہوئی دکھائی دی ۔ ہم دوسرے سیاروں تک سینچنے کے قابل ہوئے اور فیصلہ کن طور سے جانا کہ ہم کس طرح سیاروں کی گردش کا نظام رکھتے ہیں ۔

جدید سائنس کا نا معلوم دنیا کی طرف سفر ہے ، جبال ہر موڑ پر مجرو انکساری کا درس ملتا ہے ۔ کتی مسافر اس طرح کا سفر کرنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں پر رہنے کو ترجیح دیں گے ۔ ترجیح دیں گے ۔

77/ ویں صدی میں ابھی یہ امید تھی کہ اگر زمین کا تات کا مرکز نہیں ہے تو صرف ہیں ایک دنیا ہے ۔ لیکن گلیلو (Galileo) نے دور بین سے مشاہدہ کرکے بتایا کہ چاند کی زمین مسطح نہیں ہے ۔ جو کہ دوسرے سیادوں کی طرح دکھائی دیتی ہے ۔ چاند اور دوسرے سیادوں کو دیکھتے ہوئے یہ غلط تاثر لیا گیا کہ یہ بھی کرہ ادمن کی طرح سیارے ہیں ۔ جس میں بیاڈ، فضا ، گھٹائیں وغیرہ ہیں ۔ ہزادوں سال کے بحث و مباحثے کے بعد یہ طے پایا کہ کائنات میں کرہ ادمن جس کی دنیا ہیں ۔ یہ شاید ہمارے سیارے (کرہ ادمن ) سے مختلف ہوں کے یا اس میں کوئی ہماری دنیا کی طرح نہیں ہوں گے ۔ لیکن کرہ ادمن ان سیادوں میں سے صرف ایک ہی ہے جس کا ثانی نہیں ۔

آگر ذہین کانات کا مرکز نہیں تو سورج ہوگا۔ کرہ ارض کو کانات کے تقریباً مرکز پر سمجھا گیا 19 / ویں صدی میں Astronomy کے مشاہدوں سے یہ صاف ظاہر ہوا کہ کمکشال کے مطابقوں کے اطراف میں صرف سورج ہے ۔ کمکشال سے بہت دور سورج اپنے چھوٹے اور مدھم ساروں کے ساتھ پوشیہ ہی دار رخم میں دکھائی دیا اور ہم 30 ہزار روشنی کے سال (Light Years) کانات سے دور ہیں۔

ا کیک نوری سال (One Light Year = 9.46 x 10 Km) دود جیے روشن دکھائی دینے والی کمکشال سینکروں بلین ( کھریوں) کمکشاؤں میں سے ایک می ۔ جس کی جسامت ، روشی اور شکل منہ ہونے کے برابر می ۔ جدید آلات سے لئے گئے ہمان کے تصاویر سے پت چلا کہ سفید روشن دکھائی دینے والی کمکشاؤں کے ساروں سے نیادہ کمکشائیں ہمان میں موجود ہیں جو بہت دور ہیں ۔ اس میں سے ہر ایک کائنات کا جزیرہ ہے جو شاید سینکروں بلین (کھربوں) سورج رکھتے ہیں ۔ اس طرح کا نظارہ ہمارے لیئے عجز و انکساری کا درس دیتا ہے ۔

ہماری کمکشاں بھی کائنات کے مرکز میں نہیں ہے ، جب کائنات کا بھیلاؤ بہلی مرتبہ معلوم ہوا تو کئی لوگوں نے سجھا تھا کہ روشن دودھیا رنگ کی کمکشاں اس بھیلے ہوئے کائنات کا مرکز ہوگی اور دوسری کمکشائیں ہم سے دور حرکت کرتے ہوئے ہوں گی ۔ اب ہم یہ توثیق کرتے ہیں کہ علم ہتیت کے جانے والے (Astronomers) کی کسی کمکشاوں پر موجودگی ، دور ہوتے ہوئے کمکشاؤں کو دیکھ سکے گی ۔ جب کہ یہ چوکس رہیں اور یہ فرض کرلیں کہ یہ کائنات کے مرکز پر ہیں ۔ گر حقیقت میں کائنات اتنی وسیج و عریص یا لاہتناہی صبح کہ اس کاکوئی مرکز نہیں ہے ۔

کی کھربوں (بلین) کہکشاؤں میں سے کوئی بھی ستارے اپنے اطراف سیارے نہیں رکھتے جیسا کہ سورج رکھتا ہے اگر شمسی نظام کے آگے سیارے نہیں ہیں تو شاید کوئی زندگ کے آثاد کائنات میں نہیں ہیں ۔ کائنات میں صرف ہماری زندگی دکھائی دیتی ہے ۔ سیارے چھوٹے اور مدھم دکھائی دینے سے ان کو پہچانا مشکل ہوتا ہے ، سے والے دور میں بھی جدید ایجاد کردہ آلات سے بھی ان کو جانا مشکل ہوگا ۔

الی قدیم مفروضہ یہ تھا کہ ہمارا شمسی نظام سورج اور کسی ستارے سے تگراجانے سے بیدا ہوا ہے۔ بیدا ہوا ہے۔ بگر خلاء تقریباً خال ہے جس میں ستاروں کا تگراجانے کا امکان نہیں ہے جس سے یہ تاثر لیا گیا تھا کہ کوئی دوسرے سیاروں کے نظام کائنات میں موجود ہوں گے۔ شاید ایک ہی ہو جس کے اطراف دوسرے ستاروں نے شمسی نظام بنایا ہوگا مگر اس طرح کا مفروضہ کسی ثبوت کے مذہونے سے مانا نہیں گیا اور غلط ثابت ہوا۔

آج ہم تین سیاروں کے ستارے کے اطراف گردش کرتے رہنے کا جُوت رکھتے ہیں ۔ سورج کے برابر جسامت رکھنے والے تقریباً آدھے ستارے جن کے اطراف مخلف گیسس (Gases) اور ذرات کا گھیرا تھا اس سے سیارے پیدا ہوئے ہوں گے ۔ دوسرسے سیاروں کے نظام کا تنات میں ایک جگہ کی طرح ہوں گے شاید یہ ہماری کرہ ارض کی طرح ہوں کے شاید یہ ہماری کرہ ارض کی طرح ہوں ۔ ہم آنے والے دہوں میں یہ دریافت کرسکیں گے کہ سینکڑوں کا تنات میں موجود ستاروں کے اطراف شاید بڑے سیاروں کی موجودگی ہو۔

ہمارا وجود کائنات کی ابتدا سے ہے ، کائنات کو پیدا کرنے والے نے ہم پر کچ اہم ذمہ داریال سونی ہیں ۔ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے مذاہب نے کائنات کے آغاذ کے متعلق بیان کیا تھا ۔ اس پر اعتباد کریں یا یہ کریں اس کے آغاذ کا کوئی دن صرور تھا ہوگا ۔

سرح ہم کرہ ارض کی عمر تقریباً 6000 / نوری سال جانے ہیں ، کانات بھی بالکل انتی ہی قدیم ہے یہ آج بھی بیودی ، عبیبائی اور ندہب اسلام کے ملنے والوں کا ایقان ہے اور یہ صاف طور پر بیودی کیلنڈروں میں دکھائی دیتا ہے ۔ گر اس عمر کی کانات سے کچھ مختلف قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ستارے کس طرح 6000 / نوری سال کچھ مختلف قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ستارے کس طرح 6000 / نوری سال (Light Years) دور ہیں ۔ روشن کا ایک سال کا سفر ایک نوری سال کو دیکھیں (Light Year) کہلاتا ہے ۔ اگر ہم روشن دورھیے رتگ کی کہکشاؤں کے مرکز کو دیکھیں تو جو روشن کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تیس ہزار برس قبل وہاں سے لکل حکی تھی ۔

ہمارے قریب کی ککشال جو کہ نیج دار دکھائی دیتی ہے یہ 2 بلین (اربول) روشن

کے سال (Light Year) دور ہے اور ہم اسے اس سے نکلنے والی شعاعوں کو دیکھ رہے ہیں جو 2 بلین روشن سال (Light Year) قبل وہاں سے لکل حکی تھیں ۔ ذمین اور کائنات کتنے قدیم ہیں ،اس کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے زمین تقریباً (4.5 بلین سال) اور کائنات کتے قدیم بلین سال کی عمر کے ہیں ۔ بعض ستارے اور سیاروں کے نظام دوسرے ستارے ،سیاروں سے کئ کھریوں سال قدیم ہیں ۔ کائنات اور کرہ ارض کے وجود میں آنے کے متعلق ہندو، بدھست اور جین بذاہب میں واضح تفصیلات نہیں ہیں ۔

ہم کرہ ارض پر دیر ہے آئے ہیں ،ہم کائات کی زندگی کے آخری لحو ہیں ظاہر ہوئے۔

کائنات کی تاریخ ( ( 99.998) ختم ہو چکی جب ہمارا وجود عمل ہیں آیا ۔ ان گذرتے ہوئے

انتہائی طویل عرصے ہیں ہم اپنے سیارے اور زندگی کیلئے کوئی خاص ذمہ داری نہیں بھاسکے

ہم اپنے اور اپنے زمانے کے متعلق کوئی خاص سراغ نہ پاسکے شاید کوئی خاص وجہ

ہمارے سیارے کی حرکت کی ہوگی ۔ نیوٹن اور دوسرے جانے والوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ

ہمارے سیارے کی حرکت کی ہوگی ۔ نیوٹن اور دوسرے جانے والوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ

ہمارے سیارے کی حرکت کی ہوگی ۔ نیوٹن اور دوسرے جانے والوں نے یہ نظریہ اپنایا کہ

ہوگا ۔ آئسٹائین ( Albert Einstien ) کے مطابق قدرت کے قانون یکساں ہونے

چاہئیں ، چاہے کسی سیارے کی گردش اور اس کا چھٹا کچہ بھی ہو ۔ اس بنیادی اصول ہے وہ

چاہئیں ، چاہے کسی سیارے کی گردش اور اس کا چھٹا کچہ بھی ہو ۔ اس بنیادی اصول سے پت

چاہئیں ، چاہے کہ اس کے کلیات ہماری کرہ ارض کے بنانے جانے کے متعلق بالکل صحیح ہیں ۔

اگر ہمارا مقام ،ہمارا دور ،ہماری حرکت اور کرہ ارض مخصوص نہیں گر ہم مخصوص

ہیں ۔ ہم دوسرے حوانات سے مختلف ہیں ،ہم ایشرف المخلوقات ہیں ،کانات ہمارے لئے

نے (Charles Darwin) نے دوران چاراس ڈارون (Charles Darwin) نے جا کہ موروشیت بتایا کہ ایک قسم یا جنس ایک دوسرے سے قدرتی طریقوں کیے پیدا ہوئے جو کہ موروشیت کے خلاف تھے ۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کا داور حیوانات ( جانوروں ) سے ہوا ۔ جدید

بنائی گئ ہے جو کہ مذاہب اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

سائنس (Molecular Biolagy) میں انسان کا دوسرے حوانات سے گرے تعلق کو واضح کیا ہے ۔

اس صدی میں ہم نے انسانوں کے ذکر و مونث ہونے ، تحت الشعور (Unconcious mind) کے وجود کو جائے ، ننسیاتی امراض کی وجوہات وغیرہ کے متعلق سمجھنے کی کوششش کیں ، جس کا بنخ حیوانات کی سائنس Molecular و متعلق سمجھنے کی کوششش کیں ، جس کا بنخ حیوانات کی سائنس Biolagy ) نام دوسرے جانوروں (حیوانات) سے قربی تعلق رکھتے ہیں کی جمر بھی ہم ہر طرح سے مختلف ہیں ۔ جیسے ہماری سوتھ بوتھ ،ہمارا ضمیر ، ندہب ، زبان ، کردار و غیرہ جو دوسرے حیوانات سے ہمیں الگ کرتے ہیں ۔ خدا اور فرشوں کی بات الگ کردار وغیرہ جو دوسرے حیوانات سے ہمیں الگ کرتے ہیں ۔ خدا اور فرشوں کی بات الگ میں مرف ہم ہی ہیں جو عقل رکھتے ہیں گرکسی انسان کا دنیا میں ایپ آپ کو اعلی سمجھنا غرور و تکبراور دیوائل کو ظاہر کرتا ہے ۔

لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کو نہیں پایا ، گر میرا قیاس ہے کہ کائنات میں ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگی ، گر میں غلط کائنات میں ہم سے زیادہ عقلمند مخلوق ہوگی ، جو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگی ، گر میں غلط سوچ دہا ہوں ، مخلف سیادوں کے مشاہدے ، بادوں کی ہر جگہ موجودگی ، وجود میں آنے کی مدت وغیرہ سے میرے اس قیاس کی تقویت ملتی ہے ۔

کیا ہم اپنے سے زیادہ ہوشیاد ذہانت پیدا کرسکتے ہیں ؟ کمپیوٹر حساب کرتے ہیں یہ انگریزی اور دوسری ذبانیں سمجھتے ہیں ،کمانیاں لکھتے ہیں اور موسقی کی دھنیں تیاد کرتے ہیں ،یہ کشتیاں ہوائی و خلائی جباز چلاتے ہیں ۔ ان کی صلاحتیں آستہ ہستہ بڑھ دہی ہیں اور آئی والی دہائیوں میں اس طرح کی تی مشین اپنے سے زیادہ اہمیت کی مشینیں تیاد کرسکیں گ ۔

انی والی دہائیوں میں اس طرح کی تی مشین اپنے سے زیادہ اہمیت کی مشینیں تیاد کرسکیں گ ۔

یہ دنیا ہمادے لئے بہترین جگہ ہے ،ہم یہ نہیں جانتے کہ کائنات میں کتنے جانتے کے قابل نظارے ہیں ،کتنی اقسام کی کائنات ہیں اور کتنے قدرت کے قوانین ہیں جو زندگ اور ذہانت کو پروان چڑھا سکیں گے اور شاید اس کے ساتھ ساتھ اپنی اہمیت کے فام خیالات بھی بڑھیں گے ۔ ہم یہ نہیں جان سکے کہ کائنات کو کیسے بنایا گیا ہے ۔ اگر ہم یہ جان خیالات بھی بڑھیں گے ۔ ہم یہ نہیں جان سکے کہ کائنات کو کیسے بنایا گیا ہے ۔ اگر ہم یہ جان

مجی لیں تو ہمارے لئے ان تفصیلات کا معلوم کرنا مشکل ہوگا۔

نیوٹن کے کلیے کے مطابق کسی دو اجسام کی قوت کششش ایک دوسرے کو اپن جانب کھینچق ہے تو ان کے درمیان کے فاصلے کا مربع جتناکم ہوگا اتنی زیادہ کششش ہوگی اگر آپ زمین کے مرکز سے دوگنا اور جائیں تو آپ کا وزن اصل وزن کا حوتھائی ہوجائے گا۔

نیوٹن کے اس کلیہ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ سورج کے اطراف
سیاروں کے دائرے اور بیضوی مدار ہیں اور سیاروں کے اطراف چاند (Moons) ہیں۔
اس طرح خلائی جہاز کے داستے کے تعین کے لیئے اگر دو اجسام کے درمیان کا فاصلہ " ت"
ہے تواس کی قوت کشش " 1/r "کی نسبت سے تبدیل ہوگی۔

اگر " عبارے سورج میں جاگریں گے یا کانات میں گم ہوجائیں گے اور اس طرح ان میں کوئی جاندار نہیں ہوگا۔ جاگریں گے یا کانات میں گم ہوجائیں گے اور اس طرح ان میں کوئی جاندار نہیں ہوگا۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کیونکہ اگر نہیں ہوتے تو ہم یہاں کرہ ارض پر یہ ہوتے ۔ جو جاندار کرہ ارض پر پیدا ہوئے سی ایک جگہ کاننات میں ان کے لئے ہے ۔ نیوٹن کا قوت کششش کا کلیے کانی اہم ہے اور یہ خلائی پرواز اور اس کے رائے کے تعین کیلئے صروری ہے۔

ایک خلائی سائنسدال اینڈری لنڈے (Andrei Linde) نے طاقتور اور کرور ایش فلاقتول اور طبیات کے شعبہ (Quantum Physics) کو خلا و کائات کو ایش مالے کے لیتے پیش کیا ۔ ہمارے نظام شمسی اور دوسرے کائات کے نظام کسی جوہر (Atom) کے نظام کی طرح ہیں ۔ جبال بست چوٹے ڈرات یا اجسام (Atom) وغیرہ کی طرح ہیں ۔ یہ ہر جگہ پیدا ہور نے ہیں ، شکل بیل رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں ۔ اس طرح خلاء و کائنات کے لائتاہی حصول میں سیارے ، ستارے و جود میں آتے ہیں شکل بدلتے ہیں پھر ختم ہوجاتے ہیں۔ انہیں معلوم کرنا اور ستاجہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے ۔

کی کائنات ایک مقام پر سینے کے بعد تباہ ہوکر سکڑ جاتے ہیں ۔ اور ہمیشہ کیلئے غاتب ہوجاتے ہیں ۔ بعض گردش کرتے رہتے ہیں اور بعض پھیلتے رہتے ہیں ۔ مختلف کائنات میں مختلف قوانین قدرت ہوں گے ۔ ہم اس طرح ایک کائنات میں رہتے ہیں ، حبال سورج ، چاند ، ستارے ، سیارے اور زندگی ہے۔ اس طرح کے کائنات ہوسکتے ہیں ، جس می کسی میں زندگی ہوگی اور کسی میں نہیں ۔اس طرح ہم سوچیں تو دکھائی دینے والی کائنات نئ پیدا ک ہوئی ہے۔ لامتناہی قدیم خلاء میں کئ قدیم کائنات ہوں کے جو دکھائی سیس دیتے ۔آنے والے دنوں میں جدید آلات کے ذریعہ دوسرے کائنات کو ہم دیکھ سکس کے اور وہاں کے مختلف توانین قدرت کو جان سکس کے اور جتنا ممکن ہوسکے ہم دیکھ سکیں گے یا بھر دوسرے كا تنات كے لينے والے ہماري كائنات كو ديكھ سكس كے ۔ اس طرح كے بحث و مباحثے ہماري معلومات سے باہر ہیں ۔ اگر خلاقی سائنسدان ارتڈی لینڈے (Andrei Linde) کی باتیں سے ہویائیں تو ہم جان کر حیران ہوں گے کہ یہ علاقے ہمارے لئے منظر ہیں ۔ روزار ہم اس طرح کہتے ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کا نظارہ کتنا خوبصورت ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں سورج طلوع ہونے سے قبل جاگا ہوں اور غروب ہونے سے قبل کھر لوشا ہوں ۔ مگر ہم زمین کے اپنے محور پر گھومنے کے متعلق نہیں کہتے ۔ سورج کے طلوع و غروب ہونے کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کور نیکس کے نظریہ کی زبان میں کہا جائے تو کسی کو ایسا کہنا رہے گا کہ جب زمن اینے محور ریکھوم طی ہوگی تب گھر لوٹا یا بھر جاگنا ہوتا بے ۔ ہم این زبان میں سورج ، چاند اور ستاروں کو اپنے (زمین) کے اطراف گردش کرنے کی باتیں کرتے ہیں جب کہ دراصل ایسا ہر گز نہیں ہے ۔ 1633ء میں رومن کیتھولک چرچ نے کیلیو کو یہ کہنے رہ مجبور کردیا تھا کہ زمین (کرہ ارض) سورج کے اطراف گردش کر رہی ہے۔ گیلیلو نے لکھا تھا کہ کرہ ارض کے سورج کے اطراف گردش کرنے اور سورج کے ا کی مقام ر رہے کے متعلق مجم محرم قرار دینے کی وجہ ، مقدس کابیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ سورج کھوم رہا ہے۔ اور زمین شری ہوتی ہے۔

1633 میں رومن کیتھولک چرچ نے گیلیلو کو یہ کینے پر مجرم قرار دیا تھا کہ زمین (کرہ ارمن) سورج کے افراف گردش کر رہی ہے ۔

ملیلونے لکھا تھا کہ کرہ ادمن کے سورج کے افراف گردش کرنے اور سورج کے الماف گردش کرنے اور سورج کے ایک مقام پر دہنے کے مقام پر دہنے میں جو یہ بتاتی ہیں کہ سورج گھوم رہا ہے اور زمین شری ہوئی ہے ۔

ان مذہبی باتوں کو جو مقدس کتابیں بتاتی ہیں ۔ جموٹی نسیں ہوسکتی ۔ لیکن کوئی اس سے الکار نسیں کرے گا کہ یہ سمجھنے میں مشکل ہیں اور ان کے صحیح معنی اور مطالب جاننا مشکل ہے ۔

خلاقی سائنس داں (کارل سیکن) کا خیال ھیکہ اس طرح کے مقدس قدرتی مسائل کے حل کے لیئے ہمیں مقدس کتابوں سے شروعات نہیں کرنی چاہئے ۔ بلکہ تجربات اور مثاہدات سے حل تلاش کرنا چاہئے ۔

جارج برنارڈشا (George Bernardshaw) نے ایک ڈرامے سینٹ ہونس (St. Joans) کے تعارف کے دوران کہا تھا کہ " قدیم زبانے کے لوگوں کا ایقان تھا کہ زمین مسطح ہے ۔ اب ہم یہ بلتے ہیں کہ کرہ ارض گول ہے ۔ یہ ہم اس لیئے باتھ ہیں کہ جدید سائنس نے یہ بچائی شوت کے ساتھ بالائی ہے جو کہ بالکل بچ ہے اور جو بھی جادو گری ، خلاف قیاں ، غیر معمولی ، عظیم ، اقل ترین ، غیر محسوس زیادہ تصور ہونے والی باتیں سائنس کی ہی ہوں گی ۔

خاہب ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ چھوٹی باتوں سے لے کر اہم بنیادی مباحث جیسے ہم عبادت گاہوں میں جانے سے قبل ٹوپی انارنا چاہتے یا بہننا چاہتے ۔ ہم گائے کا گوش کھاسکتے ہیں اور خزیز کا نہیں کھاسکتے ۔ کوئی خدا نہیں ہے ۔ یا ایک خدا ہے یا پھر کئی خدا ہیں سائنس اب جس حالت میں ہے یہ خاہب سے موافقت نہیں رکھتی ۔ نظریات مختلف ہیں ۔ اگر ہم تمام شواہد و ثبوت کے خلاف اپنے نظریہ پر قائم ہیں کہ ہمادے آبا واجداد نے جو بتایا تھا وہ صحیح تھا اس کے لیئے جدید معلومات کی ضرورت ہوگی ۔ جو ان باتوں کی توثیق کریں گے یا خاہب میں بتائے گئے نظریات کی توثیق کریں گے ۔

ہم می سے پیدا کئے گئے ۔ ایک نظریئے کے تحت بندر ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں ۔ ہمارے خیالات اور سوچ ہمارے اختیار میں بوری طرح سے نہیں ہوتے ۔ ہم سے زیادہ ہوشیار اور عقلمند اور کئ اقسام کی مخلوق اس کا تنات میں شائد کہیں ہوگ ۔

اگر ہمارا مقصد گرائی سے معلوبات حاصل کرنا ہے اور ہم یہ یہ سوچیں کہ ہم سبت مجھوٹی مخلوق ہیں تو ہم وسیح کائنات میں ہوں گے ۔ جو سبت مجھوٹی دکھائی دسے گی ۔ وقت کے لحاظ سے بھی اور جگہ کے لحاظ سے بھی ۔

ہم کئ کھربوں سال برانی ضلاء کو غور سے دیکھ دہے ہیں اور اس میں سے کائنات بر مختصر نظر ڈالے ہیں ۔ ہم اپنے سیادے (کرہ ادض) کے اندور نی جصے ہیں جھانک چکے ہیں اور ستاروں کی اندرونی چک کا مشاہدہ کیا ہے ۔ سائنسی طریقوں سے مختلف جانداروں کی موروشیت اور زمین پر ان کے وجود کے متعلق جانا ہے ۔ ہم نے کئی بوشیدہ اسباق کو اپنے وجود سے جانا اور قدرت کو سجھا ۔ اس کا نظارہ کیا ۔ زرعی شعبوں میں ایجادات کے اور اس کو بڑھاوا دیا ۔ اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو ہم میں سے تقریبا کمام مجمولے مرجاتے ۔ ہم نے دوائی ایجاد کسی اور ان سے کھربوں انسانوں کو موت سے بچایا ۔ ہم روشنی کی دفتار سے ترسیل کا کام کرتے ہیں ۔ ان سے کھربوں انسانوں کو موت سے بچایا ۔ ہم روشنی کی دفتار سے ترسیل کا کام کرتے ہیں ۔ دریوے گھنٹے میں کرہ ارض کے اطراف چکر لگاسکتے ہیں ۔ ہم نے کئی درجن ضلائی جاذ ، ستر سے ذیادہ سیاروں میں بھیجے ہیں ۔ ہمادے ان کامول کی

انجام دہی پر خوشی منانے کا ہمیں حق ہے اور ہم اس بر فر کرسکتے ہیں۔ ہماری جنس (مخلوق) دور کائنات میں دیکھنے کے قابل ہوئی۔ اور ہماری لیافت کے بارے میں فیصلے کئے گئے۔ یہ کارنامے وہی سائنس سے ہوئے ہیں جس نے ہمارے دعوؤں کو غلط ثابت کیا تھا۔

یہ کارنامے وہی سائنس سے ہوئے ہیں جس نے ہمارے دعوؤں کو غلط ثابت کیا تھا۔ ہمارا آبا و اجداد کے خو فزدہ ہونے کی کئی ایسی چیزیں قدرتی تھیں۔ جیسے بجلیوں کا چکتا سیلب، طوفان از لزلے الاوسے اپلیگ کی بیماری ، قحط اسخت جاڑوں کے طویل موسم وغیرہ۔ اگر ہم قدرت کو سمجھیں گے تو اسے قابو ہیں رکھنے کا خیال پائیں گے یا کم از کم اس سے ہونے والے نقصان کو کم کرنے کی کوششش کرسکیں گے جس کی امید سائنس میں پائی جاتی ہے ۔

کئی بڑے بڑے مباحثے عملی طور سے اقدابات کے لئے کوئی خیال پیدا مذکر سکے ۔

مر جوش اور تجسس کے حامل انسانوں کے حقیقی حالات سمجھنے کی خواہش نے کہ کیسے ہم مخصوص ہیں ، کاتنات کیسے کام کر رہی ہے ؟ ان میں سے کچے مباحثوں کے حیرت ناک نائج حاصل ہوئے جس سے عملی فائدے ہوئے ۔ نیوٹن کے دیاصنی کے اصولوں سے روشناسی نے سورج کے اطراف سیاروں کی گردش کو بہتایا ،جس کی وجہ سے جدید دنیا کی ، ٹانالوجی میں مدد ملی ، صنعتی انقلاب میں نقائص کے باوجودیہ آج بھی ایک نمونہ ہے کہ کوئی قوم غربت سے کیسے پھیکادا حاصل کر سکتی ہے ،اس طرح کے مباحثوں سے کانی ،اہم نائج لکھے ۔

تقریباً تمام انسانوں نے ان حیران کن کائنات کو جاننے کی کوسٹسش نہیں کی اور مذ اس کائنات کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوسٹسٹس کی ۔

ہر دور میں قصد کی ہوتی مخالفت کے باوجود ہمارے لئے یہ بہت ہی عرت افزائی ہوئی کہ ہم نے ثبوت و شواہد سے کام لیتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کائنات اتن وسیع و عریف اور قدیم ہے ۔ اس سلسلہ میں ہمارا ذاتی اور تاریخی تجزیہ بہت مجھوٹا ہے ، یہ کائنات جہاں ہر روز سیارے ، ستارے پیدا ہوتے ہیں ، یہ کائنات جہاں انسانیت حال ہی میں آئی ہے جس نے ان نوشیدوں مادوں کے متعلق جانا ہے اور جاننے کی کوشششیں کی ہیں ۔

ہمارے لینے یہ امرکتنا تشنی بخش ہے کہ ہم کو ایسی جگہ رکھاگیا جہاں دوسرے لینے والے ہمارے استعمال کے لیئے ہیں ۔ جو ہمارے لیئے مناسب دکھائی دیتے ہیں ، مغربی شذیب کی ایک کمانی میں ہے کہ بیال ہمارے لیئے ہر چیز موجود ہے ، سوائے ایک درخت کے جس میں ہمارا حصہ نہیں ہے اور وہ علم کا درخت ہے ۔ اس کمائی کے مطابق ہم اپنے آپ کو اپنی سمجہ بوجھ اور دانائی کو بھلائے ہوئے تھے ۔ ہم جابل بنے ہوئے تھے ، ہم اپنی مدد آپ نہ کرسکے ۔ ہم علم کے طلبگار تھے ، ہم علم کے لیئے بھوکے پیدا کئے گئے ، جو کہ تمام مشکلات نہ کرسکے ۔ ہم علم کے طلبگار تھے ، ہم ایک مقام پر زیادہ دن نہ رہ سکے ۔ ہم نے بست کچے بیا ، ہمیں اپنی اہمیت اور موجودگی کا احساس ہوا ، اور یہ معلوم ہوا کہ یہ کا نمات ہمارے لئے بنائی گئی ہے جس کی وجہ ہم ہیں ۔ ہمارے تجسس کی وجہ ہم کا نمات ہمارے کو کھوج پائے اور جان پائے کہ یہ حقیقت میں کہیں ہے ۔

کانات ہو تیار کردہ حالت میں دکھائی دیتی ہے ، ہر وقت ہم اس میں دہتے ہیں۔ آدام
کی سانس لیتے ہیں ، ہم ہمیشہ پانے کی امید میں دہتے ہیں ۔ روز مرہ کی زندگی میں چاہے گھر
میں ہو یا سیاسی میدان میں ، گڑیڑ ہوتی رہتی ہے جو کہ قدرتی ہے جب کہ کائنات میں ایک
طرح کی گمری باقاعدگی پائی جاتی ہے ۔ ایک جرمن اسکالر ابنی وریرگ (Aby Warburg)
کا قول ہے کہ « خداکو تفصیلات میں پاؤ گے " یعنی اس وسیج و عریض کائنات کو دیکھنے سے ضداکی موجودگی کا احساس ہوتا ہے ۔

ہماری زندگیوں اور کرہ ارض کی اہمیت کا احساس ہماری داناتی اور حوصلوں سے ہوا۔
ہم اپنی زندگی کے قیدی ہیں۔ ہم اپنے والدین کی پرورش میں رہتے ہیں جو ہماری غلطیوں کو
درگذر کرتے ہیں اور ہمیں بچکانی حرکتوں سے بچاتے ہیں۔ "علم، جبالت پر برتر ہے "۔
اگر ہم کا تنات کے متعلق جاننے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک قیمتی و با متصد
سٹرل کی طرف پائیں گے ۔

خلاء کے تاریک اور طویل سفر کے بعد ہم نظام شمسی میں داخل ہوئے ۔ سال کے

ستارے عمدہ دکھائی دینے کے کچے مٹی کے رنگ کے تھے ،اودے ،کچے الل اور کچے پیلے رنگ کے تھے ۔ آپ یہ جاننے کی خواہش کری گے کہ یہ سیارے کیسے ہیں ۔ جس کی فضائی شری ہوئی ہیں یا بدلتی رہتی ہیں ۔ کیا اس میں زندگی پائی جاتی ہے ؟ ہم کرہ ارض کی اولین عالت کے متعلق معلومات نہیں رکھتے ۔ ہم نے صرف اس کا وجود جانا ہے ۔ ان شمسی نظام کے اصول ہیں ان روسے رواز کی جاسکتی ہے ۔ ان کے اطراف محموما جاسکتا ہے مگر آپ کا بیال اترنا سخت منے ہے ۔اس طرح کی مجبوری میں ہم صرف ان سیاروں میں زمین کی طرح کی فضاء تلاش کرسکتے ہیں اور یہ جاننے کی کوسٹسش کرسکتے ہیں کہ کیا کوئی مخلوق اس میں پائی جاتی ہے ؟ اس جانب توجہ کرنے سے ہمارا بیلا خیال بوری زمن کا یہ ہوگا کہ سفید بال ، معورے زمین کے خطے اور کچ اور سے رنگ کی چزی جو زمن کے 2/3 حصے یر دکھائی دیتے بس ۔ جب ہم دنیا کا درجہ حرارت وان ریڈیائی لرول (Infrared radiations) سے معلوم کرتے ہیں جو کرہ ارض سے لکلتی رہتی ہیں ۔ بست سے اونچے مقامات الے ہیں ۔ جو پانی کے نقطہ انجاد ( یرف ) کے درجہ حرات سے کم اور بعض قطبی جھے بست کم درجہ حرارت رکھتے ہیں ۔ پانی مختلف صور تول من انجاد ، بخارات اور مائع حالت من پایا جاتا ہے ۔ زمین کے ملکے نیلے رمگ کو دیکھنے سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی سبت بڑا نیلا میرا ہے ۔ اس بر کئی کیلومیٹر گرائی تک پانی موجود ہے۔ گر نظام شمسی میں مائع پانی کا کسی وجود نہیں ہے کین جب ہم کرہ ارض کے دکھائی دینے والے رنگ اور روشنی کے انتشار سے مختلف رنگوں (Infrared Spectrum) کو دیکھیں تو کیمیائی مادوں کی موجودگی ، قطبی حصول میں مصوص حالت میں یانی ( برف ) اور فصناء میں آئی بخارات دکھائی دیتے ہیں ۔ اس طرح یانی کی مختلف حالتوں میں زیادہ مقدار میں موجودگی کو مانا رینا ہے ۔ طیف لگار (Spectrometer) "آلہ " سے بی ظاہر ہے کہ ہوا میں آکیجن (O2) کی مقدار (1/5) حصہ ہے ۔ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں میں اتنی زیادہ مقدار میں آکیجن نہیں پائی جاتی ۔ سورج سے آنے والی ایک قسم کی شعاعوں (Ultraviolet Light) جب پانی (H2O) پر بردی ہیں تو اسے آکسین اور ہائیدوجن میں منعم کردیت ہیں۔ ہائیدوجن گیس بلکی ہونے کی وجہ سے خلاء میں چلی جاتی ہے اور کرہ ادمن پر آکسین رہ جاتی ہے گر اتی زیادہ و مقدار میں آکسین جو کرہ ارض پر پائی جاتی ہے اس کا سبب یہ نسیں ہے۔ کرہ ادمن پر پائی جاتے ہورج کی روشن منروری ہے۔ پر پائے جانے والے پریسٹر، بودول کی زندگی کے لیئے سورج کی روشن منروری ہے۔



کرہ ارض رر پائے جانے والے پسٹر تودوں کی زندگی کے لیے سورج کی روشنی ضروری ہے ۔ سورج کی شعاعیں جب ان ریر بڑتی ہیں تو ان میں موجودہ پانی سے یہ ہائیڈروجن (H) رکھ لیتے ہیں اور آکیجن (O2) خارج کرتے ہیں ۔ پیسٹر، بودوں کے اس عمل کو (Photosynthesis) کہا جاتا ہے ۔ یہ فضاء میں آکسین کے کمڑت سے ہونے سے اوزون گیس (Ozone:O3) کا نصناء میں موجود ہونا حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ مخصوص قسم کی شعاعیں (Ultraviolet Light) آکیجن (O 2) کے سالموں سے اوزون (O 3) بناتے ہیں ۔ مجر اوزون ان خطرناک شعاعوں (Ultraviolet rediation) کو جذب کرلیتی ہے۔ پیسٹ ایدوں میں مرے رنگ میں موجود کلوروفل (Chlorophyl) سورج سے آنے وال اودی اور لال رنگ کی شعاعوں کو جذب کرلیتی ہے جس کی وجہ سے بودے ہرے دنگ کے نظر آتے ہیں ۔اس طرح کرہ اد ص نظام شمسی میں اینی خاص خصوصیت ر کھتا ہے۔ جس میں سمندر ،آکیجن اور زندگی یائی جاتی ہے جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ کرہ ارض کی قصاء میں آکسین گیس کے علاوہ پانی کے بخارات ، کارین ڈائی آکسائیڈ گیس (CO2) اور میتھین گیس (CH4) اور دوسرے گیسس پائے جاتے ہیں ۔ کرہ ارض رات کے اوقات میں گرمی خارج کرتی ہے اور یہ کیسس اس کو جذب کر لیتے بیں جس کی وجہ سے زمن پر گرمی باتی رہتی ہے۔ اگریہ گیسس نہیں ہوں گے تو کرہ ار عن کا درجہ حرارت پانی کے انجاد کے حرارت (برف) سے بھی کم ہوجائے گا۔ اگر ہم زمن کو اس کے محود کی گرش (meter resolution) ردیکھیں تو اس میں سدھی لکیریں ،

مربع (Squars)، مستطیل (Rectangles) ادائرے (Circles) وغیرہ دکھائی دی کے ۔ سیاڑوں ، دریاؤں اور ریگستانوں کی ، موجودگی کا پیۃ چلے گا ۔ ان کی موجودگی پیچیدہ اور مختلف مگہوں یہ ہونے کے متعلق بیان کرنا مشکل ہے لیکن ہم ان کے متعلق کھے جان سکتے ہیں ۔ اگر زمین کی اس سے کم محور کی گردش ( meter , resolution) کو ضلائی حباز سے تصاویر لیں تو شہروں میں لکیرس دکھائی دس کی اور طویل لکیرس شہروں کو ایک دوسرے کو جوڑتی ہیں ۔ یہ تمام تصاویر سورج کی روشنی میں یعنی کرہ ارض کے دن کے حصہ سی لی گئیں۔ اگر ہم رات می کرہ ارض کے تصویر لی تو ایک دلیسی بات یہ کہ یہ روش دکھائی دیتی ہے۔ روشن خطے جو آرکٹک (قطبی) دائرے کے قریب بس روشن دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ الیکڑان (Electrons) اور بروٹان (Protons) جو سورج کی شعاعوں سے زمین ہر اس کی کششش قوت کی وجہ ککراتے ہیں ۔ یہ تصاویر اگر دن میں لی جائیں تو تمام تفصیلات وہی ہول گی۔شہر بندر گارہوں کے قریب مرکوز دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دوسرے حصول میں منتشر نظر آتے ہیں ۔ان تصاویر میں دکھائی دینے والی روشنی ،شمروں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ قدرتی گیس اور تیل کے کنوؤں کے جلنے کی آگ ہے ۔ آفریقہ ، ساتبریا اور خلبی ممالک اس طرح کی روشن مس دکھائی دیتے ہیں ۔ جایانی سمندر کو جب دیکھیں تو اس میں ایک مثلث نما روشن کا رقبہ دکھائی دے گا اور پھر دوسرے دن یہ روشن (Pacific Ocean) یر منتشر دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے کرہ ارض پر زندگی کے وجود کی نشانیاں دریافت کی ہیں ۔ مگر کئی وسیع و عریض عمارتیں انجیئرنگ کے شکار ، کارخانے وغیرہ خلاتی حباز سے دکھائی نہیں دیتے ۔ کرہ ارض کے اطراف ہمارا یا مقصد سفر بے مد کامیاب رہا ۔ کیونکہ ہم اس کی فعناء کو جان سکے ۔ ہم نے زندگی کو دریافت کیا ۔ ہم نے عقلمند مخلوق کے مظاہرے یائے اور اسے بیجانا ۔ یقننا کیے سیارہ (کرہ ارض) طوس اور تفصیلی معلومات ماصل کرنے کے قابل ہے ۔ اس لیتے اس کے مدار میں خلاقی جاز بھیجا گیا۔ کیا کس (خلاء مس) زندگی کا وجود ہے ؟

خلائی حباز اب کرہ ارض اور کتی سیاروں سے گزرچکا تھا جو مختلف قسم کے جدید الات سے کیس تھا ۔ہم نے نظام شمسی مس کہس زندگی کے وجود کا پیتہ نہیں پایا کیکن ہماری صلاحتن اور کو شنشیں جو خلاء س زندگی کی کھوج کے لیئے کی گئیں قابل قدر ہیں ۔ خلائی تحقیقاتی ادارے (NASA) نے ایک خلائی حباز کو کیلیلیو (Galileo) کے نام سے موسوم کیا جس سے بڑا سیارہ مشتری (Jupiter) اور اس کے چاند (Moon) اور اس کے طقول کو کھوجنے کا کام لینا تھا۔ یہ وی کیلیلیو (Galileo) ہے جس نے سب سے پلے مشتری ( Jupiter ) کی دنیا کو دیکھا تھا اور اس کے چار چاند ( Four Moons) کو دریافت کیا تھا ۔ مشتری کو یانے کے لیئے خلائی جباز کو زہرہ (Venus) کے قریب سے ایک مرتبہ اور کرہ ارض کے قریب سے دو مرتبہ گذارا گیا۔ اور ان می کی قوت کشش (Gravities) کے لحاظ سے کیلیلیو (Galileo) نے زمین کی سطح کو 960 / کیلو میٹر دور تک اسمان من دیکھاتھا۔ کیلیلیو کی دریافت و تحقیقات کی وجہ سے ہم فصناء میں آنسجن ، الی بخارات ، بادل ، سمندر قطبی خط ، زندگ و ذبانت کے متعلق ندائج اخذ کر پائے ۔ ہمیں ۔ کیلیلیو کی تحقیقات کی مدد سے کرہ ارض رر زندگی کے متعلق جاننے میں کامیابی حاصل ہوتی ۔ اور ہم دوسرے سیاروں یر زندگی کو پانے میں ناکام رہیے ۔ مگر پیر منفی نتیجہ معنی خربروا ۔ ہم نے زمن ہر صرف ابن اقسام کو پایا ۔ ہمارا یہ خیال کہ کئی طرح کے اقسام ، کہس خلاء میں دریافت کے جائس گے ، یہ ہم نے نہیں پایا ۔ نظام شمسی کے تمام سیادوں میں صرف کرہ ارض کو می زندگی عطاکی گئ ہے۔ ہم نے ابھی تحقیقات شروع کی ہیں ۔ شائد مری ) (Jupiter) ، مشترى (Jupiter) ، نورويا (Europa) ، ٹائٹن (Titan) جيسے سیاروں اور جاندوں من رندگی نوشیدہ ہو ۔ شائد کمکشاں ہماری طرح کی دنیا رکھتی ہو ۔ شائد ہم ان کو دریافت کرنے کے قریب آگئے ہول اس وقت کی ہماری معلوات کے لحاظ سے کرہ ارض الثانی ہے ۔کوئی دوسری دنیا کا امھی تک پتہ نہیں چلا جس مس کسی قسم کا کیڑا تک 39 تجي رہٽا ہو۔

کار ن ڈائی آکسائٹہ (CO 2) کی مقدار فضاء میں دن بہ دن بڑھ رہی ہے ۔ ایسا موماً ربا تو كره ارض كا درجه حرارت برمه جائ كا ـ كلوروفلور كارين Chlorofloro) (Carbon جیسے نئے غلیہ ہوا میں وقوع پذیر ہوگئے ہیں جو کرہ ارض کے اوزنی غلاف (Ozone Layer)کو تیاہ کر رہے ہیں ۔ اوزون غلاف کی وجہ سے ہماری زندگی کا درجہ حرارت معتل رہتا ہے۔ خلائی جہاز سے جنوبی امریکہ کے خطہ کو دیکھا گیا ۔ جہال رات کے اوقات میں چگاریاں لکلتی رہتی میں اور دن میں یہ علاقے دھوئس سے گھرے رہتے ہیں ۔ کھی برس کے بعد تمام کرہ ارض پر جنگلات کم ہوجائس گے اور ریگستانی علاقے بڑھ جائیں گے ۔ بڑے جزیرے مٹفاسکر (Madagascar) یو نظر ڈالنے سے پنہ چلتا ہے کہ یمال دریا بمورے رنگ کے دکھاتی دیتے ۔ جو آس یاس کے سمندروں بر وسیج دھے پیدا کر رہے ہیں یعن زراعت کے قابل مٹی کی تہہ سمندروں من سبہ جاری ہے ۔ آنے والی دہائوں میں السے خطے غاتب ہوجائس کے جس کی وجہ سے کھیتی باڈی نہیں کی جاسکے گی ۔ کرہ ارض کے تمام دریاؤں کے باس ایسا ہورہا ہے ۔ آنے والی صدی میں ہم کیا کھائیں گے ؟ کیسے سانس لے سکس کے ؟ اور کس طرح بدلتے ہوئے خطرناک ماحول سے نمٹنا میسے گا؟ اس کے لیئے عور و فکر کر نا ہماری بقاء کے لیئے بے حد اہم ہوگا۔



جو تصور ہم بحول کو دیتے ہیں اس کے مطابق یہ اپنا مستقبل بناتے ہیں۔ ہمارے تصورات اہمیت رکھتے ہیں۔ اکثریہ اپنی خواہشات و ضروریات کی تکمیل کے لیئے ہوتے ہیں اور یہ خواب مستقبل کے نقشے ہوتے ہیں۔

خوفناک یا خطرناک مستقبل کے تصورات کے خاکے بنانا کوئی غیر ذمہ دارانہ عمل نہیں ہوگا۔ اگر ہم ان سے گریز کریں گے تو یہ ہمیں صرور سمجہ لینا چاہئے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ ان سے کسیا نمٹنا بڑے گا؟ ہم اپنے بحول کو دنیا کے نقشے دے سکتے ہیں جو کہ حقائق پر بینی ہیں۔ گر انسانی مقصد کا خاکہ بنانے والے کہاں ہیں؟ پر امید مستقبل کے تصورات کدھر ہیں؟ گنالوجی نوع انسانی کی بھلائی کے لیئے اوزار کی طرح ہے نہ کہ پستول کی طرح جو ہمارے سرکونشانا بنانے کے لیئے بنایاگیا ہے۔

فال فی تحقیقاتی ادارے " ناسا " کے پاس انسان کے بسر اور پر امید مستقل کا فاکہ ہے لین 80/اور 90/کی دہائیں میں کئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ فلائی پروگرام مصیتوں کے تسلسل کے سواء کچھ اور نہیں ہیں۔ 7 بہادر امریکی باشندے سیٹلائیٹ کو فلاء میں ترسیل کے کام کے سلسلے کے دوران اپنی جانیں گنواء چکے ہیں۔ جن کا اصل مقصد سیٹلائیٹ کو بغیر کسی خطرے اور کم فرچ میں اسے فلاء میں جمیجنا تھا ۔ ایک بلین ڈالر لاگت کی دور بین فلاء میں جمیجنا تھا ۔ ایک بلین ڈالر لاگت کی دور بین فلاء میں بھیجی گئی گر اس میں فافی لگلی ۔ ایک فلائی جانز (Jupiter) تک بھیجا گیا جس کے اینٹی نا (Antenna) کھلا نہیں ۔ ایک تحقیق کرنے کا آلہ عین اس وقت کھوگیا جب فلائی جانز مریخ (Mars) کے اطراف

ہدار پر گردش کرنے کے قریب آگیا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ " ناسا "کچھ افراد کو خلاء میں 200 / میل تک بھیج کر اپنے تحقیقی کام کرنے کو بتاتا ہے یہ خلائی جاز صرف زمین کے اطراف گردش کرتے ہیں اور بھرغائب ہوجاتے ہیں۔

بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ " ناسا " اپنے اسکیموں کے تحت خلا، میں ہتھیار بھیجنے کا رجحان دوسروں پر مسلط کر رہا ہے جب کہ گردش میں ہتھیاروں کا رہناکسی بھی حالت میں نقصاندہ نہیں ہوتا ۔ اس کے ہر خلاف " ناسا " نے اپنے کارنامے بتائے ۔

لیکن یہ تنقیدیں بعض بجا بھی تھیں گر " ناسا "کی کامیابیوں پر پردہ نہ ڈال سکیں ۔ جس کی پہلی کھوج بورانس (Uranus) اور نیچون (Neptune) کے نظاموں کے متعلق تھیں اس کے علاوہ چھوٹے سیاروں کے جھرمٹ (Asteroids) کا قریب سے مشاہدہ کیا ۔ گیا ۔ اوزون (Ozone) گیس کے کرہ ارض کے اطراف کم ہوتے رہنے کی نشاندہی کی گئ ۔ بلاک ہول (Black Holes) کی موجودگی کو بتایا گیا جن کی جسامت کئ سورج کے برابر بڑی تھیں ۔

یہ خلائی پروگرام کے دور تک سیخ ، کھائی دینے والے اور انقلابی نوعیت کے کام تھے ۔ سیٹلائیٹ نے سیارے کے اطراف ترسیل کے کام کے جس کی وجہ سے ہم ٹیلی ویڈن سے دنیا کے مختلف مقامات کے بارے میں واستے ہیں ، دیکھتے ہیں ۔ دوسرے سیٹلائیٹ سے موسموں کے متعلق آگی ، طوفان ، سیلابوں کے رونما ہونے کی پیشگی معلومات حاصل کرتے ہیں جس سے ہم کھربوں روپے کے نقصانات سے بحتے ہیں ۔ سیٹلائیٹ سے فوجی مقاصد اور ڈیفنس کے کام لیتے ہیں ۔ جہاں (کرہ ارض) میں 10 ہزار سے زیادہ نوکلیر ہتھیار ہیں ۔ سیٹلائیٹ فیلائیٹ کے والے مشکلات میں ہماری بقاء کے لیتے ضروری ہے ۔ ہیں ۔ یہ سیٹلائیٹ فلاء میں بھیجے جائیں گے جو کرہ ارض کا مشاہدہ کرتے رہیں گے جو مواف کی نگرانی کریں گے ۔ زمین کے اطراف کے غلاف (Ozone Layer) کے کم ہونے (جس کی وجہ سے ہم شدید گری یا سردی محسوس کر دسے ہیں) سمندر کی برتی لہریں ،

تیرابی بارش ، ذرخرز زمین کاکٹنا ، طوفان اور قبط کے اثرات اور دوسرے نئے خطرات وغیرہ کے بارے میں یہ سیٹلائیٹ آگاہ کری گے ۔

کلیاتی سیطائیٹ سے کرہ ادس کے (Astronomical Satellites) فلکیاتی سیطائیٹ سے کرہ ادس کے مدار کے باہر مشاہدہ کیا جاسکے گا۔ یہ جاننے کی کو مشتشیں کی جائیں گی کہ کیا کوئی سیارے ، قریب کے ستاروں کے بیاس کائنات میں ہیں۔ سیاروں کے متعلق بوری طرح سے تحقیقات سے کئی سیاروں کے نظام شمسی میں موجودگی کا پیتہ چلانے کا کام کیا جاسکے گا۔

یه تمام کوششسی مستقبل کی طرف بر اسید ، بر جوش اور کار آمد ہول گی ۔ خلائی جباز بغیر انسان کے مجی خلاء میں مجیج جاسکیں گے یعنی روبوٹ اس میں موجود ہوں گے ۔ . ورتبر خلاتی جبازوں (Voyager:1) اور (Voyager:2) نے انسان کو نظام شمسی س من ایا کے والی نسلیں بمی ان میں سیخ سکیں گی ۔ جب یہ خلائی حباز 1977ء آگست ، ستبر میں برواز کرنے والے تھے سب ہم تقریباً تمام سیاروں کے نظام شمسی میں موجودگ کے متعلق لا علم تھے ۔ کچ برس بعد سیاروں کے متعلق تفصیلات معلوم ہوئس کی دنیاؤں (سیاروں) کا قریب سے مشاہدہ کیا گیا اور معلومات حاصل کی گئیں جب ہم دور بین سے انہیں دیکھتے تھے عب یہ صرف روشن کے نکات کی طرح دکھائی دیتے ۔ ان خلائی جبازوں نے دوسری دنیاؤں (سیاروں) کے عجائبات کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کس برماری لاثانی جنس اور اس کی کروری کا احساس دلایا ، ہماری مخلوق کی شروعات اور اختتام کے بارے میں بتایا ۔ یہ خلائی حباز دوسرے کئی نظام شمسی میں سینجنے کارجحان پیدا کیے ۔ بیہ وہ خلائی حباز ہیں جنسوں نے سب سے پیلے کھوج کی کہ کیا دور دراز کے سیاروں میں ہماری آنے والی نسلیں بسائی جاسکتی ہیں ۔ ناكانى سراييكى وجه خلائى تحقيقاتى ادارے " ناسا " (NASA) كى ليباريثرى (Jet Propulsion Laboratory:JPL) نے خلائی جیاز کو ( Saturn ) کک مینچانے کے قابل بنایا۔ اس سے آگے جانے کے پروگرام کوروک دینا بڑا۔ (J.P.L) کے انجینٹرول کی فنی مہارت کی وجہ سے خورج سے سب سے زیادہ دور کے سارے

بورانس (Urnaus) اور نیچون (Neptune) کی کھوج ہو پائی اور وہاں سے کرہ ار ض پر پیامات ترسیل کیے جاسکے ۔

ہم ان شاندار کارناموں کے متعلق سننے کو ترجیج دیں گے گر ان خلائی جازوں اور ان کے بنانے والوں کو نظر انداز کردیں گے ۔ ایسا ہوتا آیا ہے ۔ تاریخی تابوں نے کولمب کے سفر بیان کیے گر ان جازوں کے بنانے والوں کا تذکرہ نہیں کیا ۔ ان خلائی حبازوں کے بنانے والوں کا تذکرہ نہیں کیا ۔ ان خلائی حبازوں کے بنانے والے انجیئر آاور فنی ممارت کے حال افراد نے سائنس اور انجیئر گگ کیا ہے ؟ بتایا ہے ۔ جس سے پر امن کاموں کی انجام دہی ہوئی ۔ سائنسدانوں اور انجیئروں کی ممارت کی وجہ سے مملکت امریکہ بین الاقوامی مقابلہ آرائی کے قابل بن سکا۔

ان چار بڑے سیاروں لیورانس (Uranus) زخل (Jupiter) (Saturn) (Gaturn) (ان چار بڑے سیاروں لیورانس (Uranus) نظر (Neptune) اور نیچون (Neptune) پر ایک یا دو خلائی جہازوں نے ان سیاروں کے متعلق تفصیلات حاصل کیں اور ان کے ملقوں اور چاندوں (Moons) کے بارے میں جان سکے ۔ 1979ء میں مشتری پر الیے برق دار ذرات (Chraged Particles) کو پکڑا گیا جو کسی انسان کو بارنے کے لیئے ہرزار گنا خطرناک تھے ۔

کرہ ارض سے بڑے سیاروں میں لاوے (Volcanoes) کی موجودگی اور سیاروں کے زیر سطع میں سمندر کی موجودگی کے امکانات پائے گئے جبال ہوا نسیں پائی جاتی ۔ یہ حیران کن دریافتوں میں سے تھیں ۔

(Moons) پر ہزاروں حلقوں کو پایاگیا۔ چاندوں (Saturn) کا پگھلنا آکی معمد تھا۔ اس وسیع و عریض سیارے زحل میں مائع ہائیڈرو کاربن مرکبات کا پگھلنا آکی معمد تھا۔ اس وسیع و عریض سیارے زحل میں مائع ہائیڈرو کاربن مرکبات (Organic Matter) کے دامیاتی مادوں (Organic Matter) کے بادلوں میں تھے کا پنة چلا۔

جنوری 1986ء میں (وویئبر Voyager:2) بورانس (Uranus) کے نظام میں داخل ہوا اور کئ عجائبات کے ہونے کی اطلاع دی کچھ گھنٹوں میں جو بھی تفصیلات حاصل ہوئی تھیں انہیں کرہ ارض پر بھیجا گیا ۔ ان میں 15 / چاند (Moons) اور اس کے سیاہ علقے بھی تھے اور اس کے طاقتور توانائی کے حامل ذرات High Energy) Charged Particles) تھے ۔ جن کو پکڑا گیا تھا ۔

25 / اگست 1989ء میں خلائی جباز دو یجر (Voyager: 2) (نچون Neptune) کے نظام سے نکلا اور دور کے مدھم سورج کا مشاہدہ کیا ۔ جباں بادلوں کے پیچیدہ ماحول سے عغیر معلمولی چاند (Moon) جن پر نامیاتی سالموں کے پر (Feathers) تھے اور جو حیرت انگیز طور سے ہواکی چنلی تہہ پر اڈھ رہے تھے ۔ دیکھے گئے ۔

1992ء میں دور آخر کے سیارے سے آگے پرواز کے بعد دونوں خلائی جبازوں نے ریڈیائی اور یہ اور کی طرف مزید پرواز کے لیئے لکلے ۔ اس جگہ جبال سورج اور دوسرے ستاروں کی گردش کے رائے ختم ہوجاتے ہیں ۔

the state of the state of

خلائی جاز (وو تیج (Voager:2) خلائی جاز کے بورانس (Uranus) خلائی جاز کے بورانس (Uranus) کے نظام کا سامنا کرنے سے تھوڑا پہلے خلائی جاز کو صحیح مقام پر لانا تھا ٹاکہ یہ اس کے چاند (Moon) سے ٹکرائے بغیر آگے لکل سکے ، لین ایسا کرنا غیر صروری ثابت ہوا ، کیونکہ خلائی جباز پہلے سے ہی اپنے متعین کردہ راستے میں 200 کیلو میٹر اندر تھا ۔ جو 5 بلین (کئ کھرب) کیلو میٹر قوس (Arc) کی طرح ست میں راستہ طے کرچکا تھا۔

1960ء کے آخر میں اس مٹن کے متعلق سوچاگیا تھا۔ اور 1972ء میں اس کے ملی سربت سرایہ فراہم کیاگیا۔ لیکن اس مثن کو منظوری جب دی گئ تب جباز نے مشتری (Jupiter) کے متعلق ابتدائی تفصیلات حاصل کی تھی۔

دو خلائی جہازوں نے زمین سے اوپر پرواز شروع کی۔ ایک خلائی جہاز کا وزن ایک ٹن تھا۔ ہر ایک جہاز میں 400 واٹ کی برقی طاقت تھی۔ جو امریکہ کے کسی متوسط طبقے کے گھر کی ہوتی ہے۔ اتنی برقی توانائی کے گیر کی ہوتی ہے۔ اتنی برقی توانائی کے گیر کی ایٹمی توانائی والمائی (Generator) اس میں لگائی گئی تھی جو پلوٹونیم کی ایٹمی توانائی Plutonium) نہوتی تو خلائی جہاز سے تفصیلات نہیں جمیعی جاسکتی تھیں۔ خلائی جہاز میں برقی روکی وجہ اللت سے سیاروں کی مقناطیسی حدود کو ناپاگیا۔

کھر متناطیں کے آلہ (Magnetometer) کو طویل خلاتی سفر کے آخریں متعمال کیا گیا ۔ دوسرے آلات جیسے Photo Spectrometer Cameras Polarimeter وغیرہ کو سیاروں کی جانب روانہ کرنے تیار رکھا گیا ٹاکہ تفصیلات حاصل کی جاسکیں ۔ خلائی جباز کو یہ جانتا صروری تھا کہ کرہ ارض کہاں ہے ؟ پھر (Antenna) کو کرہ ارض کی جانب کیا گیا ٹاکہ تفصیلات حاصل کی جاسکیں ۔ اس کے علاوہ سورج کے خلاء میں موجودگ کو جاننے کی صرورت محسوس ہوئی ٹاکہ تفصیلات، نکات میں دوسرے سیاروں سے ہوتے ہوئے کرہ ارض تک سیخ سکس ۔

ہوائی جاذوں کی طرح خلائی جاذکو مرست کرنے کے لینے واپس زمین پر نمیں لایا جاسکا اور مذخلائی جاذک دوسرے آلات ، کمپیوٹرس وغیرہ کو مثن کے اختتام پر بجر سے استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ صرف ہم آلات (Radio Receiver) وغیرہ کو کرہ ارض پر واپس ساتھ لایا گیا۔ اگر خلائی جاذوں میں کوئی خرابی پدیا ہوجائے توکیدوٹروں سے انہیں دور کیا جانا ہے اور اگر کمپیوٹر کام نہ کریں توریڈ لوکی لہروں سے پیانات کرہ ارض پر بھیجنا پڑتا ہے ۔ کیا جانا ہو اور اگر کمپیوٹر کام نہ کریں توریڈ لوکی لہروں سے پیانات کرہ ارض سے آنے ہوگائی حالات میں خلائی جاذکو صحیح ست میں دکھنا پڑتا ہے ناکہ کرہ ارض سے آنے والے پیانات کو حاصل کیا جاسکے ۔ جیسے جیسے وقت گذرتا ہے خلائی جاذ اور دوسرے آلات میں خرائی پیدا ہونے ہیں ۔

اپریل 1978ء میں تقریبا کا مینے زمین سے پرواز کرنے کے بعد جب خلائی جہاز تھوٹے سیاروں کے جھرمت (Asteriods) میں کتنی رہا تھا۔ حب ایک آلہ (Tracking Loop Capacitor) ناکارہ ہوگیا۔ انسانی غلطی کی وجہ کبدرٹر اور آلہ (Prime Radio Receiver) کی کار کردگی میں فرابی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے دوسرے خلائی جباز (ووئیج۔ 2) سے دابطہ منقطع ہوگیا۔

7 دنول کی کوسشنوں کے بعد دوسرے الات کام کرنے کے قابل ہوئے ۔ انسان اور دوبوٹ کی غلطی کی وجہ خلائی جہاز کو اب خطرہ لاحق ہوگیا تھا ۔ اس پراجکٹ کے کام کرنے والوں نے جب یہ سمجہ لیا تھا کہ سب کی ختم ہوچکا ہے ۔ لیکن ایک شفتے کے بعد کہیوٹر Set Propulsion دوسرے آلات خود یہ خود کام کرنا شروع کردئے ۔ ای دودان

(Laboratory (JPL کے انجیئروں نے پیامات حاصل کرنے کے لیے دوسرے طریقے بنالیے تھے ۔

اب انجنیئر دوسرے خلائی جباز سے رابطہ قائم کر پائے اور کرہ ارض سے پیابات وصول ہوئے جو (Uranus) ، (Saturn) ، (Jupiter) ، وصول ہوئے جو صول ہوئے جو (Uranus) ، (Saturn) ، اور کامیاب بنایا ۔ اسٹ 1981ء میں (Voyager) خلائی جباز جب (Saturn) سے نکلا تب دل دہلا دینے والی ناکامی رونما ہوئی ۔ سیاروں ، ستاروں کو دیکھنے کے آلات کی جگہ نکلا تب دل دہلا دینے والی ناکامی رونما ہوئی ۔ سیاروں ، ستاروں کو دیکھنے کے آلات کی جگہ نکلا تب دل دہلا دینے والی ناکامی رونما ہوئی ۔ سیاروں ، ستاروں کو دیکھنے کے آلات کی جگہ فلات دل دہلا دینے والی ناکامی رونما ہوئی ۔ سیاروں ، سیاروں میں یو سب چند لمحات میں ہوا ۔ پھر یہ Platform) میں تو کھی کام کرنا بند کردیا ۔

Actuators میں حرکت پیدا کرنے وال مشین Scanning Platform میں حرکت پیدا کرنے وال مشین Scanning Platform استعمال ہوتی ہیں ۔ اس کا ایک بعد بند ہوگیا اور دوسرا Actuator جو خلائی جباز پر تھا ۔ 352 مرتبہ گھومنے کے بعد بند ہوگیا ۔ اس کی وجہ چکناہٹ (Lubrication) کے ختم ہوجانے کی تھی بیہ تو معلوم ہوا ، گر کیا کیا جاسکتا تھا ؟ خلائی جباز تک زمین سے آئیل کا ڈبہ لے کر میپنچنا تو نا ممکن تھا ۔

انجیئروں نے ان مشینوں Actuators کو گرم اور ٹھنڈا کرکے چالو کرنے کی کوششش کی ۔ شاید اس کوششش کی وجہ سے یہ کام کرنا شروع کردیں ۔ اس طرح کا تجربہ دوسرے Actuators پر کرنے سے کامیابی ہوئی ۔ Scanning Platform کو مجھرسے خلاء میں کام کرنے کے قابل بنایا گیا ۔

خلائی جہاز وو تیجر (Voyager\_2) میں موجود اس Scanning Platform سے فعلائی جہاز وو تیجر (Voyager\_2) میں موجود اس Uranus کے نظاموں کی تصاویر لی گئیں اور یہ اس کو کام کرنے کے قابل بنانے سے ہو پایا اور یہ کام انجینٹروں نے کیا تھا۔

فلائی جبازوں کو Jupiter اور Saturn کے نظاموں کو کھوجنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ Voyager نے Saturn سے پرواز کی اور اس کے راست میں کوئی دوسری دنیا دکھائی نہیں دی۔

گر خلائی جباز Voyager کے (لیرانس Uranus) اور (نیچون Voyager کے رفائی جباز Voyager کے دوران سبت دور کی جگہوں پر سورج کی روشن مدهم ہوتی دکھائی دی ۔ اور Redio Signals ریڈلو کی لمروں سے جھیجے گئے پیابات رفتہ رفتہ دھیے ہوتے گئے ۔ ایسا ہونا ممکن تھا ۔ گر انجیئروں اور سائنس دانوں کیلئے اور کئی سنگین مسائل مل کرنا ابھی باتی تھا ۔

Uranus پ Uranus روشی کے کم ہونے سے خلاقی جباز کے میل ویژن کے کم ہونے سے خلاقی جباز کے میل ویژن کے کیمروں سے انہیں دیکھنے میں کانی وقت ہورہا تھا ۔ گر خلاقی جباز کے محاتی دجہ سے ان کے تصاویر مدھم اور غیر واضح دکھاتی دے دہے تھے ۔ خلاقی حباز کو ان سیاروں کی تصاویر لینے کے لیے روکنا بہت مشکل تھا ۔

گریہ مسئلہ حل کرلیا گیا۔ خلائی جہاذ کے چھوٹے راکٹ کے انجن Thrusters کر یہ مسئلہ حل کرلیا گیا۔ چلاوا ور بند کرکے خلائی جہاز کو تھوڑا موڑا گیا اور اس طریقے سے تصاویر لی گئیں اور مشاہدہ کیا گیا۔ کرور ریڈیو کی لہروں کو ٹھیک کرنے کے لیے انجینئروں نے ایک نیا اور کار آمد طریقہ اپنایا اور تفصیلات کی ترسیل کیں ۔ کرہ ارض پر موجود Radio Telescope کو اکٹرانک الات سے ٹھیک کیا گیا تھا۔

Uranus اور Neptune پر تصویر لینے کے کام بر نسبت Saturn اور Jupiter کے کئی لحاظ سے بہتر ہوپائے ۔ ایسا گان ہو رہا تھا کہ خلائی جہاز اپنے کھوجنے کے کام نہیں کر پائیں گے ۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ذیلی نظام ناکام ہوجانے کے اسکانات تھے گر Generator جواشمی طاقت Plutonium Power سے کام کر رہا تھا اس سے 2015ء تک زمین (کرہ ارض) پر تفصیلات مینچائی جاسکتی تھی ۔

خلائی جباز وو نیج (Voyager) ایک ذہین مخلوق ہے جس کا ایک صدر وبوٹ اور دوسرا انسان پر مشتل ہے ۔ یہ انسان کے احساسات دور خلاء میں دوسری دنیاؤں (سیاروں) تک سپنچاتا ہے ۔ سیدھے سادھے اور کم مدت کے مسائل کو یہ اپنی ذہانت سے حل کرتا ہے جب کہ پیچیدہ اور زیادہ مدت کے کاموں کے لیے (J.P.L) لیباریٹری کے انجیئروں کی مجموعی ذہانت و تجریہ درکار ہوتی ہے ۔ خلائی جبازوں وو نیج 1970 Voyagers کی مجموعی ذہانت و تجریہ درکار ہوتی ہے ۔ خلائی جبازوں وو نیج کائی ترتی یافت دہائی میں بنانے گئے تھے ۔ اگر آج کے دور میں خلائی جباز بنانے جائیں تو یہ کائی ترتی یافت ہوں گے ۔جن میں کئی جدید و عصری آلات ہوں گے ۔ان کی ذہانت اور دفرار بڑھ جائے گی ۔یہ انسان کے لیے ذمین و فلاء میں کئی طرح کے خطرناک ماتول میں مختلف کاموں کے ۔انسان کے لیے ذمین و فلاء میں کئی طرح کے خطرناک ماتول میں مختلف کاموں کے لیے خلائی جباز وو نیج Voyagers سے پہلے وقوع یزیر ہونے والے اور موجد ہیں ۔

انسان کے لیے زمین و خلاء میں کئ طرح کے خطرناک ماحول میں مختلف کامول کے لیے خلائی جباز وو نیج Voyagers سب سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے اور موجد ہیں ۔ ایمٹی حادثوں ، کانوں میں تباہی ، سمندروں کی تبد میں کھوج کے کام ، آثار قدیمہ کے کام ، آتش فشاؤں (Volcanoes) کے اندرونی حصول تک سیخنے اور دوسرے کامول کے لیے دوبوٹوں کا استعمال ہوگا ہو کانی جدید ہوں گے ۔ اوریہ اپنے کام (مرمت وغیرہ) خود کریں گے اور ان کی تعداد مستبقل میں برم جائیں گی ۔

روایت عقامندی سے اب کسی خلائی جباز کا بنانا تباہی کا باعث بنے گا۔ گر خلائی جبازوں کو انسان اور روبوٹوں کے اشراک سے بنانے سے یہ مقرہ وقت اور لاگت میں بن پائیں گے ۔ ان کی صلاحتیوں اور خصوصیات میں کافی اصافہ ہوگا اور یہ بنانے والوں کے خوابوں کو بورا کر سکیں گئے ۔ روبوٹ جنہیں کشرول کرنے کی صرورت نہیں ، ان سے خطرہ نہیں اور یہ زخمی یا تباہ نہیں کرتے ۔ یہ عمدہ مشینیں ہیں ۔ نظام شمسی اور اس سے آگے آزادی سے یہ جاسکتے ہیں ۔ اس طرح کی گلنالوجی ایک خزانہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے آزادی سے یہ جاندوں وو تیجر Voyagers کا خرج ایک امریکی شہری کے لیے ایک پیسے ۔ خلائی جبازوں وو تیجر Voyagers کا خرج ایک امریکی شہری کے لیے ایک بیسے Penny ساللہ سے بھی کم تھا جب یہ نچون Neptune پر جانبیجا تھا ۔ سیاروں ، ستاروں

تک سیخ کے لیے یہ مشین صرف امریکہ کیلئے نسیں بلکہ ساری انسانی مخلوق کے لیے ہے جو ان امریکوں نے بہتر طور سے کیا ہے ۔ مگر براے افسوس کی بات ہے کہ سی وہ امریکی اور نور نوری اقوام ہیں جنوں نے اپنی نگ نظری اور ذہن و دماغ کے برے خیالات کی وجہ ندہب اسلام کو نسیں سمجھا ، اسے اور اس کے مانے والوں کو بدنام کرنے کی مجربور کوسٹسٹیں کیں۔

## 10

سورج کے طوع و غروب ہونے کے دوران کا آسمان کے منظر نے انسان کو متاثر کیا ۔ شعر و شاعری میں اس کا ذکر کیا گیا ۔ سائنس سے اس کے متعلق تحقیقات کی گئیں ۔ چنانچہ شاعر مشرق مخاطب فرماتے ہیں ۔

کھول آنکھ ، زمیں دیکھ ، فلک دیکھ ، فضا دیکھ !
مشرق سے ابجرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ !
ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں
یہ گنبد افلاک ، یہ خاموش فضائیں
یہ کوہ ، یہ صحوا ، یہ سمندر ، یہ ہوائیں
یہ کوہ ، یہ صحوا ، یہ سمندر ، یہ ہوائیں
تصیں پیش نظر کل تو فرشوں کی ادائیں
آئید ایام میں آج اپنی ادا دیکھ !

جبال کسی کرہ ارض پر ہم رہتے ہیں ، ہماری زبان ، تہذیب و تمدن ، سیاست ، وغیرہ چاہے کچ بھی ہو گر ہم ایک آسمان کے تلے رہتے ہیں ۔ بو ہم سب کے لئے ایک ہے ۔ جس کا رتگ نیلا ہے ۔ جبال پرندے پرواز کرتے ہیں ۔ جبال بادل نظر آتے ہیں ۔ سورج اور ستادوں کی شعاعیں اس میں ہے ہم تک سیختی ہیں ۔ لیکن یہ نیلا آسمان ہے کیا ؟ یہ کس چیز سے بنا ہے ؟ اور یہ کمال ختم ہوتا ہے ؟ اس کے متعلق ہمیں ضرور جانا ہوگا۔

1957ء میں دیود سائمن (David Simon) نامی شخص جو فضائیہ Air) کا ریٹائرڈ ملازم تھا کرہ ادم سے 30 / کیلو میٹر اوپر فضاء میں غبارے کے ذریعے سپنچا۔ جبال سے آسمان کا رنگ مختلف نظر آیا۔ جو سیاہ اور بنفشی (Purple) رنگ کا دکھائی دیا تھا اور خلاء دکھائی دیا تھا اور خلاء دکھائی دیا تھا اور خلاء مکمل تاریک نظر آئی تھی۔ ہم دن کی روشن سورج کی شعاعوں سے پاتے ہیں۔ جب کہ خلاء کمل تاریک نظر آئی تھی۔ ہم دن کی روشن سورج کی شعاعوں سے پاتے ہیں۔ جب کہ خلاء (Space) دن اور دات میں تاریک ہوتی ہے اور خلاء سے کرہ ارض روشن دکھائی دیتا ہے۔ ملائی جباز (Vostok:1) سے انسان کی خلا میں سیخ ہوئی ۔ اس شخص کا نام بوری گارین (Yuri Gagarin) تھا۔ وہاں سے میں سیخ ہوئی ۔ اس شخص کا نام بوری گارین (Yuri Gagarin) تھا۔ وہاں سے سے کرہ ارض نیلے رنگ کی ایک خوبصورت گیند کی مائند نظر آیا۔

جب خلاء سے کرہ ادمن کو دیکھاگیا تو اس کے اطراف بلکا نیلارنگ نظر آیا۔ اندرونی فضاء اور نیلی دکھائی دی ۔ یہ نیلا رنگ تاریک خلاء میں کم ہوتے ہوئے ختم ہوجاتا ہے اس خطے کو (Transition Zone) کہتے ہیں ۔ جہاں (David Simon) سب سے نیلے مینچا تھا۔ اور (Yuri Gagarin) پہلا شخص تھا جس نے اس سے اوپر (فلاء) کا مشاہدہ کیا تھا۔

سورج سے جو روشن کی شعاعیں کرہ ارض پر آتی ہیں یہ مختف رنگوں پر مشمل ہوتی اللہ اللہ (Violet, Blue, Green, Yellow, Orange, Red) ہیں ۔ جیسے (Violet, Blue, Green, Yellow, Orange, Red) چوٹی یا بڑی ہوتی ہیں (Violet) اور جن کی لیروں کی لیروں کی لیروں کی لیروں کی المبائی کی لیریں (Shortest Wavelenght) کی ہوتی ہیں ۔ جب کہ (Orange) اور (Red) روشنی کی لیروں کی لیبائی زیادہ ہوتی ہیں ۔ مبدرجہ بالارنگین شعاعوں کے آپس میں مل جانے سے سورج کی روشنی تقریباً سفید دکھائی مبدرجہ بالارنگین شعاعوں کے آپس میں مل جانے سے سورج کی روشنی تقریباً سفید دکھائی دیتی ہے ۔ یہ دوشنی کی لیم یک سورج اور کرہ ارض کا فاصلہ 15 کروڈ کیلو میٹر ہے ۔ یہ شعاعیں کرہ ارض کے فضاء سے فیل اور کرہ ارض کا فاصلہ 15 کروڈ کیلو میٹر ہے ۔ یہ شعاعیں کرہ ارض کے فضاء سے فیل تی ہیں ۔ جو زیادہ تر نائیٹروجی اور آگیوں کے سالات پر مشمل ہوتی ہیں ۔

بعض لری ان سے کرا کر والی خلاء میں علی جاتی ہیں اور بعض زمین تک سیخ کر منتشر ہیں۔ جن کو ہماری نظر دیکھتی ہے۔ سورج کی روشنی کی شعاعوں کا فصناء میں منتشر ہونے کے عمل کو (Scattering of Light) کہا جاتا ہے۔ لیکن تمام روشنی کی لمریں بودی طرح سے ہوا کے سالمات سے منتشر نمیں ہو پاتیں جن لمروں کی لمبائی سالمات کی جسامت سے زیادہ موتی ہیں یہ وی ہیں اور جو سالمات کے تقریباً برابر کی ہوتی ہیں یہ زیادہ منتشر ہوتی ہیں اور جو سالمات کے تقریباً برابر کی ہوتی ہیں یہ زیادہ منتشر ہوتی ہیں جب کہ مند نر (Violet) اور (Blue) نیلے رنگ کی شعاعیں زیادہ منتشر ہوپاتی ہیں۔ جب کہ نارنجی (Orange) اور (Red) الل رنگ کی شعاعیں کم منتشر ہوپاتی ہیں۔ جس کی وجہ ان لمروں کی زیادہ لمبائی ہے۔ جب ہم بغیر بادلوں کے نیلے آسمان کو دیکھتے ہیں یہ دنگ ان چھوٹی لمروں کی شعاعوں (Short Waves) کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ سرگریٹ کا دھواں (Short Waves) کے نیلے رنگ کے ہونے کی وجہ بھی ہی سگریٹ کا دھواں (Short Waves) کے نیلے رنگ کے ہونے کی وجہ بھی ہی سے کہ یہ چھوٹے ذرات (Short Wavalenght) پر مشتمل یا نیلی روشن کی شعاعوں کی طرح ہوتے ہیں۔

خرب آفراب کے دوارن آسمان کے لال نظر آنے کی وجہ کیا ہے ؟ وہ یہ ہے کہ نیلی شعاعوں کو ہوا منتشر کردینے کے بعد باقی رنگ کی شعاعیں نی جاتی ہیں ۔ دوسرے یہ کہ کرہ ادمن کے اطراف کی فضاء میں موجود گیس میں طلوع و غروب آفراب کے دوران سورج کی شعاعوں کو زیادہ راستہ (Slant Path) ظے کرنا رہا ہے ۔ جب کہ دو پر میں فاصلہ کم ہوتا ہے اور آسمان صاف نظر آتا ہے ۔ دو پر میں سورج کے پیلے رنگ کا دکھائی دیتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیلی شعاعوں کو دو سرے رنگ کی شعاعوں کی بہ نسبت زیادہ فارج کرتا ہے ۔ اور دو سری وجہ کرہ ادمن کی فضاء کی نیلی شعاعیں ہیں جو سورج کی روشنی کو منتشر کردیتی ہیں ۔ سورج سے آنے والے لال اور نارنجی کے رنگ کی شعاعیں ست کم منتشر ہوتی ہیں اور نیلا آسمان غروب آفراب کے منظر کو لال بنا دیتا ہے ۔

ہوا میں موجود مختلف گیوں کے سالات تقریباً یکسال جسامت کے ہوتے ہیں۔

اکی سالے کی جساست تقریباً 10m/10 یعنی ایک سنٹی میڑکا 10 کروڑوں حصہ ہوتی ہے ۔ یہ سالمات روشیٰ کی شعاعوں کو واپس دوسری سمتوں میں جھیج رہتے ہیں ۔ گر ان سالموں کے مرکبات جیسے نائٹروجن آکسائیڈ وغیرہ جو مشینوں اور کارخانوں کے دھویں سے پیدا ہوتے ہیں یہ روشیٰ کو جذب کرتے ہیں اور منتشر بھی کرتے ہیں ۔ جس کی وجہ سے سمان غروب آفتاب کے دوران لال نظر آتا ہے عطارد (Mercury) کرہ ارض کا چاند اور دوسرے سادوں کے چاند چوٹی دنیا ہیں ۔ ان کی قوت کشش کے کم ہونے سے یہ اور دوسرے سادوں کے چاند چوٹی دنیا ہیں ۔ ان کی قوت کشش کے کم ہونے سے یہ اور دوسرے سادوں کے جاند چوٹی دنیا ہیں ۔ ان کی شعاعیں ان سے نگرانے سے نہ تو منتشر ہوتی ہیں اور نہ ان میں جذب ہوتی ہیں ۔ ان چاند (Moons) کے آسمان دو پر کے اوقات میں بھی تدریک ہوتے ہیں ۔ ایسا منظر ان انسانوں نے دیکھا جو ابولو (Apollo) نام کے کئی خلائی جاذوں کے عملے سے تعلق دکھتے تھے ۔

جب خلائی جباز وو تیجر (Voyger) سے دوسرے کئی چاند دریافت ہوئے تو تمام کے آسمان تدمیک تھے سوائے ٹائٹن (Titan) اور نیچون (Neputne) اور دوسرے چھوٹے سیارے (Asteroids) کے جو روش آسمان رکھتے ہوں گے کیونکہ ان میں فضام پائی جاتی ہے ۔

سیارہ (Venus) کرہ ارض کے فصنا، سے 90 /گنا ذیادہ فصنا، رکھنا ہے ۔ سابقہ سویت یونین کے خلائی جہاز سے لی گئیں تصاویر کے مطابق اس کا آسمان علیے اور تارنجی رنگوں پر مشتل ہے ۔ مریخ (Mars) کرہ ارض سے چھوٹا سیارہ ہے جس کی فصناء کی تہہ بارکیک ہے ۔ اس میں دیا وہی ہے جسیا کرہ ارض پر ہوا کا دباو ہے ۔ مریخ (Mars) کا ممان تاریک ہونے کا قیاس کیا گیا تھا گر اس کا رنگ گرا اودا ہے جس کی تصویر 1967ء میں امریکہ کے خلاقی جاز (Viking:1) سے لی گئی تھی۔

شمی نظام کے دوسرے سیارے مشری (Jupiter) زحل (Saturn) ،

یوانس مختلف اقسام کے (H2) بائیدوجن اور جملیم (He) گیسس پر مشتل ہیں۔

ان کی مھوس سطحوں تک سورج کی شعاعیں نہیں سیخ پاتی ہیں ۔ ان کی سطح پر آسمان تادیک دکھائی دیتا ہے ۔ جبال طلوع آفیاب نہیں ہوتا ، گر ان کی فضاء کے اور پری حصوں پر شعاعیں پھونچ پاتی ہیں ۔

مشتری کی فضاء کی بلندی پر امونیا (NH3) کے برف کے ذرات پائے جاتے ہیں ۔ حبال سے آسمان لال اور بھورے رنگ پر مشتمل نظر آیا ۔ مزید اندر جانے کے بعد آسمان تاریک دکھائی دیا ۔ سیارہ زحل (Staurn) میں بھی اس طرح کا منظر دیکھا گیا ۔ مگر وہاں کی فضاء کے رنگ غیر واضح یا مدھم ہیں ۔

جن سیاروں پر تاریک آسمان نہیں ہیں یہ نصناء رکھتے ہیں ۔ شائد ہم مستقبل ہیں ان فصناؤں میں پرواز کرسکیں گے ہم مختلف اقسام کی مشینیں ان مختلف رنگوں کے آسمانوں میں اڑنے کے لئے بھیج رہے ہیں ۔ اور کسی دن ہم ان کے ذریعے جائیں گے ۔

(Parachutes) کا استعمال زہرہ (Venus) اور (Parachutes) فضاء میں کیا جاچکا ہے۔ مشری اور (Titan) میں اسے استعمال کرنے کا پروگرام ہے۔ 1985ء میں (French\_Soviet) فرانس اور سابقہ سویت یونین کے اشراک سے 2 غبارے ، سیارے زہرہ (Venus) کے اسمان میں بھیج گئے تھے۔ ایک غبارہ (Venus) اپنے سیارے زہرہ (بائی پر ایک آلہ باندھے ہوئے تھا۔ یہ غبارہ رات کی فضاء میں تقریباً 54 کیلا میٹر سطح سے اوپر دو دن تک کام کرتا ہا بھر اس کی بمیڑی (Battery) فیل ہوگئی۔ اس دوران اس نے 11,600 کیلو میٹر کا فاصلہ سیارہ زہرہ (Venus) کی سطح کے اوپر ظے کرچکا ہے۔ دوسرے غبارے سے بھی اس فرح کا کام لیا گیا۔

زہرہ کی نصناء سے ایک خلائی حباز میگالان (Megallan) کے مدار کو تبدیل کرنے کا کام نیا گیا اور یہ کام وہاں کی کشف نصناء (Dense Atmosphere) کی رگڑ سے ہوپایا ۔ مستقبل میں اس طرح کی تکنیک سے خلائی حباز کو مختلف مداروں کی سمت چلایا جاسکے گا یا آبارا جاسکے گا ۔ مریخ کی سطح پر فصناء کا دباو کرہ ارض کی ایک لکھ فیٹ کی بلند پر

یات جانے والے دباو کے تقریباً برابر ہے۔ ہم اس فصناء میں ہوائی جباز اڑا سکتے ہیں۔ " U-2" اور (Black Bird: Sr\_71) قسم کے ہوائی حباز اس طرح کے کم دباو پر سیجی سکتے ہیں۔ مری سیارے کے لیت بڑے پنکھ (Wingspans) کے جباز تیار کتے جاچے ہیں۔ مسلم من خلاقی و ہوائی سفر کے خیالات و تصورات ایک می طرح کی سوچ سے نسلک ہیں۔ جو کلنالوی پر مخصر ہیں۔ جو تکہ کرہ ارض پر ہوائی جبازوں سے سفر ایک مد تک عملی طور سے کامیاب ہوچکا ہے اور جس کا خرچ برداشت کرسکتے ہیں ۔ اس طرح دوسرے ساروں ہر جانے اور ان کی نصناوں میں برواز کرنے کے امکانات روشن ہیں۔

AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT



سورج کے طوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے پر ہم ستاروں کو آسمان میں جھلملاتے ہوئے دیکھ کر منتی الگا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ ان کی تمنائیں بوری ہوجایا کرتی تھیں ۔

erak in the second of the seco

فرکے وقت ایک روش ستارہ آسمان پر دکھائی دیتا ہے ۔ یہ صبح اور شام کا ستارہ بانا جاتا تھا۔ ہمارے آبا واجدادیہ جان نہ سکے تھے کہ یہ ایک سیارہ ہے جو سورج سے زیادہ دور نہیں ہے بلکہ کرہ ادف کے مداد کے اندر اس کی گردش کا مدار ہے ۔ سورج کے غروب ہونے سے ذرا قبل یا طلوع ہونے کے تھوڑی دیر میں بعض مرتبہ بکا سیفد بادل اس کے قریب دکھائی دیتا ہے ۔ لکے پیلے رنگ کو جانے سے سیارہ زہرہ (Venus) کی موجودگ معلوم ہوتی ہے ۔

دور بینوں سے دیکھنے سے اس سیارے کے متعلق تفصیلات معلوم نہیں ہوتیں میسنے کے افتتام تک یہ مختلف مراحل سے گذرتا ہے ۔ جیسے کرہ ارض کا چاند کی کمی میسنے کے دوران مختلف شکلیں نظر آتی ہیں ۔ سیارہ زہرہ (Venus) میں کئ خطوں یا سمندروں کے موجود ہونے کی علامتیں نظر آئیں ۔ اس کے بادلوں میں مرتکز سلفیورک ترشہ کے موجود ہونے کی علامتی نظر آئیں ۔ اس کے بادلوں میں مرتکز سلفیورک ترشہ کے موجود ہونے کی علامتی نظر (S2) کے بخارات جن پر سلفر (S2) کے بیلے دھیے پائے جاتے ہیں دکھائی دستے ہیں ۔ یہ سطے سبت اوپر 50 / کیلو میٹر دور ہوتے ہیں ۔ یہ سطے دھیے پائے جاتے ہیں اس سیارے کی سطح دکھائی نہیں دیتی ۔

1960\_61 میں امریکہ کے پیلے خلاق جاز (Mariners:1,2) سیادہ ذہرہ پر

بھیجنے کے لئے بنائے گئے تھے ۔ اور بعد میں خلائی جباز (Rangers: 7,8,9) نام سے بنائے گئے ۔ ان میں نصب کئے گئے کیمرے زیادہ سائٹلفک (Scientifec) طریقوں سے نہیں بنائے گئے تھے ۔ جس کی وجہ سے اس کے متعلق واضح تفصیلات حاصل نہ ہوسکیں ۔ بعد میں جدید و عصری طریقوں سے معلوم ہوا کہ اس کی کمل سطح بادلوں سے گھری رہتی ہے اور ان بادلوں میں شگاف نہیں پایا جاتا ۔

سیارہ زہرہ کی نصناء کرہ ارض کی بہ نسبت کانی زیادہ ہے اور اس پر دباؤ (Pressure) کرہ ارض کی فصناء کے دباؤ 90 گنا ہے ۔

20 / سال بعد گلیلو نام کے خلائی جباز سے سیارہ زہرہ کے متعلق تحقیقات کی اسلے یہ دریڈیو کی لمروں (Raido Waves) سے اس کے بادلوں میں چھپی سط کو جانا گیا۔ اس میں بہاڈوں کی موجودگ کا پنہ چلا۔ اور یہ تفصیلات کرہ ارض کو جمبی گئیں ۔ بھر امریکہ اور سابقہ سویت یونین کے خلائی جبازوں میں راڈار دوربینیں نصب کرکے اس سادے کے اطراف کے مدار میں جمبےاگیا۔ ان سے حاصل ہونے والی تصاویر سے اس کی سطح کا تعشہ جایا گیا۔ جس کے لئے کافی محنت و مشقت کرنی بڑی۔

ید دنیا جو ظاہر ہوئی تھی اس میں لاوے مخبد حالت میں تھے ۔ اور یہ اس کی فصناء اور بادلوں میں سے جان سکے تھے ۔ اس سیارہ زہرہ سے ہوئے تجربات کسی دوسرے سیارے برکتے جاسکتے ہیں ۔ جیسے چاند ٹائیٹن (Titan) جبال بادلوں کی وجہ سے اس کی سطح دکھائی نسیں دین کیکن واڈار کی لرول سے اس کو جانا جاسکتا ہے ۔

سیاده زبره کره ادمن سے قریب کا سیادہ ہے۔ اس کی جساست کافت (Density)
کست (Mass) اور قوت کششش کره ادمن کی قرن ہے۔ یہ سورج سے کره ادمن کی به نسبت ذیادہ قریب ہے ۔ اس کے روشن بادل سورج کی روشن خلاء میں ذیادہ بکھرتے ہیں ۔ جب کہ کرہ ادمن کے بادل اتن روشن خلاء میں بکھر تسمل پاتے ۔

ہمادا پیلا قیاس تھا کہ سیارہ زہرہ کرہ ارض کی فرج ہوگا۔ اس میں بردے تالاب ہوں

کے جس میں پانی کے جانور رہتے ہوں گے ۔ جسیا کہ ہمارے کرہ ارض کے ابتداء کے اللب اور سمندر میں مختلف قسم کے بڑے پانی کے جانور پائے جاتے ہیں۔

اللب اور سراری سے اس کے کنووں کی موجودگی کے متعلق قیاس آرائیاں کی گئیں تھیں۔

ریگستان اور س کے کنووں کی موجودگی کے متعلق قیاس آرائیاں کی گئیں تھیں۔

اس کے سمندروں میں کرہ ارض کی طرح جزیروں کی موجودگی کے متعلق گمان کئے گئے تھے۔

1956 ، کے دوران ایک جریدے (H. Mayer) میں اور ان کے ساتھیوں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی ۔ ایچ میر (Radio Telescope) میں نے ریڈیو دور بین (Radio Telescope) سیارہ زہرہ کی تحقیقات کے لیے بنائیں اور دیڈیو کی لرم ہوں کو معلوم کیا جو سیارہ زہرہ سے کرہ ارض پر سینے دہی تھیں ۔ یہ دیڈیو کی لری نہیں تھیں ۔ بید دیڈیو کی لری نہیں تھیں ۔ بید دیڈیو کی لری نہیں تھیں ۔ بید دیشرہ اطراف کے ستاروں اور کمکشاؤں میں ذیادہ روشن دکھائی دیتا ہے ۔

میر (Mayer) نے دریافت کیا کہ اس کا روشن سطح کا درجہ حرارت 300 درجہ سنٹی گریڈ سے زیادہ ہے ۔ اس سنٹی گریڈ سے کئی گنا زیادہ ہے ۔ اس سیارے پر بعض مقامات 200 درجہ سنٹی گریڈ سے بھی زیادہ گرم ہے ۔ جب کہ پانی کا نقطہ جوش (Boiling Point) 100 درجہ سنٹی گریڈ ہوتا ہے ۔

اکوبر 1967ء میں سابق سویت یونین کا خلاقی جباز (Venera:4) نے ایک آلہ سیارہ زہرہ کے بادلوں میں چھوڑا۔ اس نے نیچ گرم باحول کی تفصیلات بھیجیں ۔ گریہ اس کی سطح تک سینچنے پر ختم ہوگیا تھا ۔ ایک دن بعد امریکہ کے خلاقی جباز (Mariner:5) کی سطح تک سینچنے پر ختم ہوگیا تھا ۔ ایک دن بعد امریکہ کے خلاقی جباز کی گرائیوں کی تفصیلات دیڈیو کی لمروں اس سیارے کے پاس سے گزرا اور اس کی فصناء کی گرائیوں کی تفصیلات دیڈیو کی لمروں کے ذریعے کرہ ادمن پر بھیجیں ۔ ان دونوں خلاقی جبازوں کی تحقیقات سے یہ صاف ظاہر ہوگیا کہ اس کی سطح ست زیادہ گرم ہے ۔

۔۔۔ میراس کے بعد سابق سویت نونین اور امریکہ کے خلائی حبازوں سے آلات اس کی میراس کے بعد سابق سویت نونین اور امریکہ کے خلاقی حمالیا کی گہرائیوں اور سطح پر بھیج گئے ۔ اور تیش پیما (Thermometer) کے ذریعے

اس کی سطح کا اور اس سے قریب کی فضاء کا درجہ مرادت معلوم کیا گیا جو 470 / درجہ سنی گریڈ یا تقریباً 900 / درجہ فادن ہیٹ تھا۔

یونین کے بناتے گئے خلاقی جاز کرہ ادض کے فصناء کے دباؤ کے مطابق بناتے گئے تھے۔ چونکہ سیارہ زہرہ پر فصناء میں دباؤ کرہ ادمق سے تقابل میں 90 /گنا ذیادہ ہے اس طرح جب یہ خلائی جباز وہاں بہنچ تو سکڑ کر چکنا چور ہوگئے ۔ بعد میں سابق سویت یونین کے خلائی جباز اس سے زیادہ دباؤ کو برداشت کرنے کے لیئے قابل بنائے گئے ۔ اور بھریہ اس کی سطح تک سینچنے میں کامیاب ہوئے ۔ سویت یونین کے خلائی سائنسدانوں کا خیال تھا کہ اس سیارہ کی فصناء تادیک ہوگی ۔ جس کے لیئے طاقتور روشنی پیدا کرنے کے آلات تھا کہ اس سیارہ کی فصناء تادیک ہوگی ۔ جس کے لیئے طاقتور روشنی پیدا کرنے کے آلات (Veneras: 9, 10) غلائی جبازوں (وئی دا 10, 19 Flood Light Equipments) سے بھیجے گئے گر یہ غیر صروری ثابت ہوئے ۔ سیارہ زہرہ کی سطح کرہ ادمن پر چھائے بادلوں کے دن کی طرح روشن تھی ۔

سیادہ زہرہ کرہ ادمن کی طرح ہونے کے باعث وہاں زندگی گزارنے کے قیاس کے گئے تھے ۔ مگر وہاں کی سطح کا درجہ حرارت بہت ذیادہ گرم ہونے سے یہ امدیں بوری نہ ہوسکیں ۔ وہاں نہ کوئی آلاب ہے اور نہ سمندر ہیں اور نہ تیل کی موجودگی دیکھی گئی ۔ وہاں مخبد لاوؤں کے سمندر پائے جاتے ہیں اور ریگتان ہیں ۔ وہاں کی دنیا دوزخ کی طرح ہے ۔ ہماری توقعات بوری نہیں ہو پائیں جو اس کی دریافت کی ابتداء میں کی گئیں تھیں ۔



تہذیب و تدن کے بننے سے قبل ہمارے آبا و اجداد ہمان کے زیر سایہ زندگیاں بسر کرتے تھے ۔ مصنوعی روشی ، فصناء کی آلودگی اور رات کے دل سلائی کے مشغلوں کو منانے سے قبل یہ ستاروں کو دیکھا کرتے ۔ اس کی وجہ دن ، مہینوں کو جاننے کے علاوہ دوسرے مقاصد ہوا کرتے تھے ۔ آج بھی کوئی شہر میں لینے والا شخص کا سامنا اس صاف ہمان پر جھلملاتے ہزاروں ستاروں سے ہوجائے توحیران ہوگا۔

ہر شذیب و تمدن میں مذہبی خیالات اور آسمان ایک دوسرے سے جڑمے ہوئے ہیں۔ اس وسیے و عریض اور بہت دور موجود آسمان سے تقابل میں کسی شخص کی موجودگی نظر انداز کرنے کے قابل ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ آسمان نے کسی کو نظر انداز کیا ہو۔ ہر شے بست چھوٹی محسوس ہوگی جب اس کا تقابل آسمان سے کیا جائے۔

جب ہم ان ستاروں اور سیاروں کو اور ان کی حرکات پر عور کریں تو ہم محسوس کریں گئے کہ یہ کلیے عمدگ سے اپنے کام میں مصروف ہیں ۔ جن سے دن رات اور مینے بنتے ہیں اور یہ اپنے اپنے مداروں میں گردش میں مصروف ہیں ۔ چنانچہ ڈاکٹر و علامہ اقبال کی ایک نظم کے اضار ہیں کہ ،

ڈرتے ڈرتے دم سح سے تارے کینے گئے قر سے نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چیک چیک کر کام اپنا ہے صبح و شام چلنا ، چلنا ، جانا ، مدام چلنا بیتیب ہے سکول نسیں ہے بیتیب ہے اس جبال کی ہرشتے کہتے ہیں جے سکول نسیں ہے رہتے ہیں ستم کش سفر سب تارے ، انسال ، شجر ، ہجر سب

انسانی تاریخ کی برطی و اہم ایجادات، جیسے پھروں کے اوزار ،آگ کا استعمال کرنا ربانوں کو ترک کھیں میں افراد نے کیا جنسی ہم نسیں جائے ہیں۔ گزرے ہوئے واقعات کے متعلق ہماری یادداشت سبت کمزور ہے۔ اس شخص کے بارے میں بھی نسیں جانے جس نے سب سے پہلے ستاروں اور سیاروں کے فرق کو بتایا تھا۔ شائد یہ شخص سینکڑوں، ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر زندہ دہا ہوگا۔

ہزاروں برس قبل کے قدیم لوگ سورج، سیاروں، ستاروں کو خدا مانتے تھے ۔کوئی بڑا خدا تھا تو کوئی جیوٹا سمجھا جاتا تھا ۔ رومن توم نے عطارد (Mercury) سیارے کو خدا کا پنیمبر مانا تھا ۔ زہرہ (Venus) سیارے کو محبت اور خوبصورتی کا خدا ، سیارے مریخ (Mars) کو جنگ کا خدا اور زحل کو وقت کا خدا مانا جاتا تھا مگر یہ لوگ کرہ ارض کے ایک سیارہ ہونے کے متعلق لا علم تھے ۔

جب کسی مینے کے ہفتے کو بنایا جانے لگا تو یہ سات دن کا بنایاگیا۔ Saturns)
(Suns ہے (Saturday) ایک دن کا نام رکھا گیا ۔ دوسرے دنوں کو (Suns)
(Sunday) ہوں کا نام دل (Moons day) ہوں کیا گیا ۔ باقی دنوں کے نام ان فرضی خداؤں کے ہیں جنہیں اس قدیم دور کے لوگ مانا کرتے تھے۔

سات فدا ، سات دن ، سات دنیا اور سات سیادے ستادے (سورج ، چاند اور پانچ سیادے ) لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئے ۔ 7 کے ہندسہ کو اہمیت دی جانے لگی ۔ اس طرح سات جوہر ، سات گناہ 7 بھوت وغیرہ ذہنوں کی اختراع تھیں ۔ سات دھاتیں ، سونا ، چاندی ، لوہا ، پارہ ، تانبا (Tin) اور سیسہ (Lead) وغیرہ کو سونے سے سورج ، چاندی سے چاند اور لوہے کو سیارے مریخ (Mars) سے جوڑاگیا تھا ۔ 7 کے ہندسے کو لکی نمبر سے خاند اور لوہے کو سیارے مریخ (Lucky Number) سے جوڑاگیا تھا ۔ 7 کے ہندسے کو لکی نمبر

جب کیلیونے مشری (Jupiter) کے چار چاندوں کی موجودگی کا انکثاف کیا

تو اس لئے الکار کیا گیا کہ یہ سات کے ہندسے میں نہیں تھے ۔ جب کوپر نیکس (Copernicus) کے پیش کئے گئے نظام کو تسلیم کیا جانے لگا تو کرہ ادمن کو سیاروں میں شامل کیا گیا اور چاند ، سورج ، سیارے تسلیم نہیں کئے گئے تھے ۔ اب صرف 6 سیارے معلوم ہوچکے تھے جھیے عطارد ، مشتری ، کرہ ادمن ، زہرہ ، مریخ ، زمل ، (Mercury) معلوم ہوچکے تھے جھیے عطارد ، مشتری ، کرہ ادمن ، زہرہ ، مریخ ، زمل کی خاتے معلوم کریا تھا۔ کو سیاروں کو تسلیم کرنا شروع کردیا تھا۔

سیادوں کے بعد ان کے چاند معلوم ہوئے۔ کرہ ارض ایک چاند رکھتا ہے۔ مشری (Jupiter) چار چاند رکھتا ہے۔ اس طرح 5 چاند معلوم ہوئے تھے۔ 6 کے ہندسے کے لینے ایک کی تھی ۔ یہ کی بوری ہوئی ۔ جب ہائی جن (Huygen) نے 1655ء میں چاند ٹائٹن (Titan) دریافت کیا تھا تب لوگوں نے یہ یقین کرلیا کہ چھٹواں چاند آخری ہے۔ پھر 6سیارے ، 6 چاند اور 6 خداؤں کا ایقان ان قدیم لوگوں کے ذہوں میں بیٹھ گیا۔ ہے۔ پھر 6 سیارے ، 6 چاند اور 6 خداؤں کا ایقان ان قدیم لوگوں کے ذہوں میں بیٹھ گیا۔ 16 سیال بعد اس شخص (Huygen) نے بیرس کی تحقیقاتی ادارے (Paris کے سیال بعد اور ایک چاند (Char) کے قریب تھا۔ (دبیا : Observatory) دریافت ہوا جو (Titan) کے قریب تھا۔

18/ ویں صدی کے آخری میں ہندسوں کے متعلق کئے گئے بحث و مباحث اور منتشر ہوئے ۔ 1781ء میں جب نئے سادے کی دریافت دور بین سے ہوئی تب لوگ یہ جان کر حیران ہوئے ۔ اب نئے چاند (Moons) کی اہمیت کم ہوگئ ۔ جب ایک نامعلوم سیادے کی دریافت ہوئی تو الیے کئی سیادے نظام شمسی اور دوسری جگہ ہوئے کے متعلق قیاس آدائیاں ہوئے لگیں ۔ اس نا معلوم سیادے کی دریافت ایک موسیقاد ولیم ہر شچل قیاس آدائیاں ہوئے لگیں ۔ اس نا معلوم سیادے کی دریافت ایک موسیقاد ولیم ہر شچل سیادے کی موسیقاد ولیم ہر شجل سیادے کی موسیقاد ولیم ہر شکل سیادے کی موسوم کیا گیا تھا جو آسمان کے ایک فرطی خدا کا نام تھا۔

کی برس کے بعد آلات جب جدید ہوگئے جب بورانس (Uranus) کے بارے

سی رید معلوات حاصل کی گئیں۔ اس کے مدھم روشی اور فعناء اور بادلوں کی وجہ سے تھی۔ جیسے دوسرے سیادوں کی ہوتی ہیں۔ لیوانس (Uranus) کی ہوا ہائیڈروجن (H2) اور ہائیڈرو اور ہملیم (H4) سے بن تھی۔ دوسرے گیسس جیسے میتھیں (CH4) اور ہائیڈروجن کلابن بھی اس میں موجود تھے۔ ان بادلوں کے نیچے کی فعناء امونیا (Nh3) ، ہائیڈروجن سلفائیڈ اور پانی پر مشتل تھی۔ مشتری (Jupiter) اور زحل (Saturn) کی فعناء کی گہرائی (سطح کے قریب) میں دباؤ زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہوا دھات میں تبدیل ہو تھی سے مگر لیوانس میں ایسا دکھائی نسین دیا۔ اس کی گہرائی میں دباؤ کم ہے۔ اس کے نیچے کی جانب زمین جیسا سیادہ ہے جس کے اطراف ہوا زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔

کرہ ادض کا درجہ حرادت سورج کی شعاعوں کی وجہ سے ہے۔ جب کرہ ادض کے حصے کا رخ سورج سے ہے میں جاتا ہے تو یہ ٹھنڈی ہوجاتی ہے گریہ بست زیادہ سرد نہیں ہوتی ۔ اس کے بر خلاف مشتری (Jupiter) زحل (Saturn) اور نیچون ہوتی ۔ اس کے بر خلاف مشتری کرہ ادض سے مختلف ہیں جبال کے حصے سورج کی دوشتی سے ہی جبال کے حصے سورج کی دوشتی سے می قریباً استے ہی گرم رہتے ہیں ۔ یہ دراصل ان کے اندرونی حصوں سے گری پیدا ہوتے دہنے کی وجہ سے ہے ۔

گر سادے لورانس میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کرہ ادض سے مشاہبت رکھتا ہے۔ اس کے اندرونی حصول سے بہت کم گری لگلتی ہے اور اس کے اندر سے گری لگلتے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ان وجوہات کی بناء دوسرے سادول کے اندرونی حصوں میں کیا ہورہا ہے کہ کمانہیں جاسکتا۔ سورج کے اطراف لورانس کی ایک گردش کے لیئے ہمادے 84 سال درکار ہوتے ہیں۔ 1977ء میں کی گئی تحقیقات سے بہتہ چلا کہ بورانس کے اطراف 9 بادیک اور بست تادیک طلتے ہیں اور ان کے اطراف 5 چاند ہیں جن کی دائروی گردش کا مرکز ایک ہے۔ بست تادیک طلتے ہیں اور ان کے اطراف 5 چاند ہیں جن کی دائروی گردش کا مرکز ایک ہے۔ ان کے نام (Titania) ، (Umbriel) ، (Ariel) اور

ہر شی (Herschel) معلوم کرچکا تھا اور باتی کے پانچ چاند حال میں یعنی 1948، میں کیوپر (Kuiper) نے دریافت کئے تھے ۔

الاسلام کے اطراف گرے روشنی و حرارت کے خطے تھے اور الکیٹران و پروٹان اس سیارے کی مقناطیسی طاقت کی وجہ سے تھے ۔ خلائی جہاز نے ان کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے یہ تفصیلات حاصل کیں ۔ اس طرح کی معلومات مشری (Jupiter) زحل کرتے ہوئے یہ تفصیلات حاصل کیں ۔ اس طرح کی معلومات مشری (Saturn) زحل فخلف یائی گئیں ۔



جمبِ خلائی جباز (وویئجر Voyager: 2) نظام شمسی کے سرحدوں میں سینیا تو نیجون (Neptune) سیارہ دکھائی دیا ۔ جو نظام شمسی میں سب سے دور کا سیارہ ہے ۔ اس طویل خلائی سفر کے بعد آخر کاریماں خلائی جباز کو آثار نا مطلوب تھا۔

پلوٹو (Pluto) سیارے کو نظام شمسی کا سب سے دور کا سیارہ سمجھا جاتا تھا ۔ لیکن اس کے وسیج و عریفن بیضوی مدار کی وجہ سے نتیبیوں بعد میں نظام شمسی میں سب سے دور کے مدار کے رائے یو آچکا تھا جو 1999ء تک رہے گا۔ اس کے اوری بادلوں کا درجہ حرارت (24 C) ہے جس کی وجہ دراصل اس کی سورج سے انتہائی دوری ہے اگر اس کے اندرونی حصول سے حرارت مذلکل رہی ہوتی تو یہ اور ٹھنڈا ہوجاتا ۔ یہ اسمان میں بہت دور واقعہ تھا جہاں سے سورج صرف ایک حمکدار ستارہ دکھائی دیا ۔ اس کی انجی ایک گردش بھی مکمل نہیں ہویائی ہے ۔ جب اسے 1846ء میں دریافت کیا گیا تھا ۔ اس کی وجہ انتہائی وسیج گردش کا راسة ہے ۔ جو 23 بلین میل (کئی کھربوں میل) ہے ۔ ہم بیال سے اسے شیں دیکھ سکتے ۔ روشن کی شعاعیں نیچوں سے کرہ ارض ریسینے کے لئے 5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت در کار ہوتا ہے اور روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز رفبار کوئی دوسری شئے نہیں ہے۔ 1989ء میں خلائی حباز ( وو پنجر Voyager:2 ) کے نظام سے لکلا ۔ اس کے اور دوسرے آلات جیسے طیف پیما (Particle & Spectrometer) (Detector) سے اس کی جانج کی جارہی تھی ۔ اس کے چاند اور حلقوں کی تفصیلات حاصل کی گئیں ۔ یہ سیارہ نچون (Neptune) دوسرے سیاروں جیسے مشتری (Jupiter) زص (Saturn) اور نورانس (Uranus) کی طرح کانی بڑا ہے ۔ ہر سیارہ زمین جسیا ہوتا ہے گر اس کے اطراف کا ماحول مختلف ہوتا ہے۔ جیسے مشتری اور زحل سیاروں میں چٹانوں اور اندرونی حصوں کے مقابلے میں گیسسن کرت سے پائے جاتے ہیں۔ لیکن سیارے ایورانس (Uranus) اور نچون (Neptune) چٹانوں اور برف کے خطبوں برمشتل ہیں۔اس کے اطراف کی کشف فضاءان کو چھپائے رکھتی ہے۔

نچون کرہ ارض سے 4گنا ہڑا ہے جب ہم اس کی جانب دیکھے تھے تو اس کی نصاء اور بادل کو دیکھ پائے ۔ محموس سطے دکھائی نہیں دی ۔ اس کی نصاء میں بھی زیادہ تر ہائیڈروجن )

اللہ اور ہیلیم (He) گیسس ہیں اور کچھ شخسین (CH4) اور دوسرے ہائیڈرو کاربن ہیں ۔ اس میں نائیڈوجن گیسس (N2) بھی ہوسکتی ہے ۔ اس کے بادلوں کی حرکت سے پہتے چلا کہ اس میں خوفناک ہوائیں آوازکی رفتاد سے چل رہی تھیں ۔ اس مدحم ، سرد دنیا کے باطراف مجمی طقوں کے نظام تھے ۔ ہر طلقے میں ذرہ ہرا یر سے لے کر چھوٹی ڈک کی طرح جسامت کے ذرات موجود تھے ۔

نیون سارے کے نظام کا سب سے بڑا چاند ٹریٹان (Triton) کہلآ ہے۔ نیچون کے اطراف اسے ایک گردش کے لئے ہمارے تقریباً 6 دن درکار ہوتے ہیں۔ نظام شمسی کے دوسرے بڑے چاند (Moons) میں یہ اکیلاہے۔

اس کی گردش سیارے نیجون کی گردش کی مخالف سمت میں ہے۔ اس کی النہ سمت میں ہے۔ اس کی است میں ہونے ہے اس کی میں نائیٹروجن گیسس زیادہ مقدار میں ہے۔ اس کی فضاء کی تمہ باریک ہونے ہے اس کی اندرونی حصے شاندار اور کئ قسم کے ہیں۔ یہ برفیلی دنیا ہے۔ حبال نائٹروجن (N2) اور میتھین (CH4) سالمات برف کی حالت میں پائے جاتے ہیں ۔ اور شائد پانی اور چٹانوں کے ذرات منجد حالت میں ہول گے ۔ سال چھوٹے بیں ۔ اور شائد پانی اور چٹانوں کے ذرات منجد حالت میں ہول گے ۔ آتش فشال ، تالابوں کے نقوش ہیں ۔ شائد ہو کھی کی مائع سے بحرے رہے ہول گے ۔ آتش فشال ، واحیال ، وسیح سطمیں جو نائٹروجن کی برف سے ڈھکے ہیں ۔ تاریک کلیریں ہواؤل کے چلنے وادیال ، وسیح سطمیں جو نائٹروجن کی برف سے ڈھکے ہیں ۔ تاریک کلیریں ہواؤل کے چلنے سامن ہوئی ہیں ۔

اس کی سطح بعض جگد سفیہ ہے ، جو برف کی وجہ سے ہے اور بعض بھورے اور گلابی رنگ کی ہے ۔ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ نامیاتی سالات (Organic Matter) کے مادے (Trion) کی سطح پر بنتے گئے ۔ جس کی وجہ اس کی سطح پر رنگین نشانات پائے جاتے ہیں۔

ٹائیٹن (TITAN) اور ٹریٹان (Triton) کی دنیا یکسال نہیں ہے ۔ (Titan) کے اندرونی جصے (Triton) کی بہ نسبت زیادہ برف رکھتے ہیں ۔ اور کم مقدار ' میں چٹائیں پائی جاتی ہیں ۔ (Titan) کا قط (Triton) سے تقریباً دوگنا ہے ۔

یں پی بی باق ہوں ہیں۔ ( Than ) کا حرا ( Than ) کے حرب اور کا کے خوالی کی طرح کا خوالی کی خوالی کی جاز کو سیادے بلولو ( Pluto ) پر سینچنا ابھی باتی تھا۔ جو اسی گروپ کی طرح دکھائی دیتا ہے ۔ سیادوں کی نصناء کی باریک تہداور برفیلی سطحوں کو ( Asteroids ) کہا جاتا ہے ۔ جو کا سمک شعاعیں روش کرتی ہیں ۔ سیادے ہیں ۔ جنسی ( Asteroids ) کہا جاتا ہے ۔ جو نظام شمسی میں پائے جاتے ہیں گئی ستادوں کے اطراف ذرات اور گیسس مدار کے راستوں میں گردش کرتے ہیں اور یہ سبت دور تک بھیلے ہوئے ہیں ۔ اس طرح کے فاصلوں کو راستوں میں گردش کرتے ہیں اور یہ سبت دور تک بھیلے ہوئے ہیں ۔ اس طرح کے فاصلوں کو راستوں میں گردش کرتے ہیں اور یہ سبت دور تک بھیلے ہوئے ہیں ۔ اس طرح کے فاصلوں کو راستوں میں گردش کرتے ہیں اور یہ سبت دور تک بھیلے ہوئے ہیں ۔ اس طرح کے فاصلوں کو راستوں میں گردش کرتے ہیں اور یہ سبت دور تک کے بیا ہے۔ جیسا کہ نیچون ( Pluto ) مورج سے تقریباً ( A A U ) دوری پر ہیں ۔

(1 AU=1.495985x10<sup>11</sup>m)

One Light year (ایک نوری سال 9. 4605 x 10 m.

اگریہ مجھا جائے کہ نظام شمسی کے حدود وہاں ختم ہوتے ہیں جہاں سے سیاروں

کے ذرات اور ان کے مقاطبی حلقوں کے بجائے ستارے دکھائی دیں تو ابھی خلائی جباز نظام شمسی کے حدود

نظام شمسی سے نسیں لکل پائے تھے اور شائد آنے والی دہائیں میں یہ نظام شمسی کے حدود

کے باہر جاسکیں گے ۔ اور اگر نظام شمسی کے حدود کو اس طرح مان لیں کہ خلاء میں موجودہ
جگہ جہاں ستارے اپنے اطراف گردش میں سیارے نسی رکھتے ہیں تو خلائی جباز نظام شمسی کو سیکٹروں صدیوں میں بھی یاد نہیں کر سکس کے ۔

نظام سمسی جس کے اطراف کھرپوں سے بھی زیادہ روشن اجسام سیارے ، ستادے وغیرہ بین ان سب کو پار کرنے میں تقریباً (20,000) سال (بیس ہزار سال) یا اس سے زیادہ وقت درکار ہوگا۔

ہم یہ نہیں جانتے کہ ستاروں کے راستوں میں کہیں کوئی مخلوق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ مستقبل میں کانی عرصے کے بعد شائد الیے واقعات ہوں گے کہ ہمارے خلائی جبازوں کو کسی دوسری مخلوق کے خلائی جباز نے پکڑ لیا ہو اور ہمارے متعلق جانج برتبال کی ہو۔

اس طرح کے خیالات کے مطابق حب خلائی جباز خلاء میں دوانہ کئے گئے تھے تو ان کے ساتھ سنری تصاویر جو ایک سنرے باکس میں تھیں اور لباس جس میں آئینے جڑے ہوئے تھے ۔ اور دوسری اشیاء تھیں ۔ جیسے 59 / زبانوں میں مخاطبت اور خیر مقدم کرنے کے لیئے الفاظ اور ایک (Whale) وہمیل زبان بھی خال تھی ۔ 12 منٹ کے وقفہ کا آواز میں مضمون جس میں بوسہ لینے اور نو مولود بچ کے رونے کی آواز تھی ۔ اور ایک (EEG) رکارڈ جو کسی جوان عورت کے شہوت کی حالت میں ہونے کے متعلق تھا 116 / خفیہ طریقوں سے بنائی گئی تصاویر جس میں سائٹس ہماری شہذیب و تمدن کے متعلق معلومات تھیں اور 90 منٹ کا کیسٹ جس میں کرہ ارض کے مشرق و مغرب کے مشور موسیقی کی دھنیں تھیں ۔

خلاء تقریباً خال ہے۔ کس خلاقی جباز کے کسی دوسرے نظام شمسی جیسے دوسرے ستاروں کے نظام میں سیخینے کے امکانات نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی ستارہ اپنے اطراف سیارے بھی رکھتا ہو تو بھی نہیں ہیں۔ خلائی جباز میں ہمارے متعلق ، تہذیب و تمدن اور زبانوں و موسیقی وغیرہ کے متعلق جو تفصیلات رکھی گئی تھیں کوئی دوسری مخلوق شائد ان کو جان سکے گی ، راجو سکے گی ۔ اگر یہ ہمارے خلائی خباز کو خلاء کی گہرائیوں میں کسیں ان کسکشاؤل کے راستوں میں پاسکیں تو شائد ایسا ہوسکے گا ۔ یہ تفصیلات خلاء میں طویل مدت تک رہیں گے ۔ یہ مفروضہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کتنی تفصیلات کو اسمانی مخلوق سمجھ سکے گی ۔ یہ مفروضہ

مخلوق ہم سے مختلف ہوگی جو کسی دوسرے سیارے سے رونما ہوئی ہوگی ان کے طور طریقے مختلف ہول گئے شائد ان کے بنانے گئے (Robot) روبوٹ ہمارے متعلق انسیں بتائیں گے ۔ ان کے سائنسدال و انجیئز ہمارے سے زیادہ ترقی یافتہ اور قابل ہول گے اگر ایسانسیں ہوا تویہ ہمارے خلائی جباز کو نہیں یاسکس گے ۔

5 بلین سال (5 کھرب سال) کے بعد کرہ ارض ختم ہو جائے گی ۔ یہ کافی طویل عرصہ ہے ۔ اس دوران میں یا بعد میں ہم ختم ہوجائیں گے ۔ کوئی زندہ حالت میں نہیں ہوگا ۔ کرہ ارض حبدیل ہوگی ہوگی ہوگی یا یہ سورج کرہ ارض کو جلا کر ذرات میں حبدیل کرچکا ہوگا ۔

یہ خلائی جباز ، خلاء میں کرہ ارض کے متعلق معلومات لینے برواز کرتے رہیں گے جب کہ کرہ ارض ختم ہو چکی ہوگی ۔ چنانچہ مرزا غالب نے فرمایا تھا!

> نہ تھا کچے تو خدا تھا ، کچے نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈوبویا مجے کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا



کرہ ارض پر پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ جن کی صور تیں مختلف ہوتی ہیں۔ ان کے اوپری حصے تو کدار دکھائی دیتے ہیں۔ گر جب ہم وہاں میختے ہیں یا اوپر سے پرواز کرتے ہیں تو ان پہاڑوں کی چوشوں میں گڑھے (دہانہ کوہ) پائے جاتے ہیں بعض پہاڑوں میں اس طرح کی جگہ چھوٹی ہوتی ہے اور بعض پہاڑکی چوڑائی کے برابر ہوتے ہیں۔ اکم ٹریہ خالی گڑھے پائی سے پر ہوتے ہیں۔ اکم ٹریہ خالی گڑھے پائی بیندی پر لال اور پیلے رنگ کے مائع روشن دکھائی دیتے ہیں اور ان میں سے آگ کے شطے بلندی پر لال اور پیلے رنگ کے مائع روشن دکھائی دیتے ہیں اور ان میں سے آگ کے شطے کیا جہانوں کے ذرات سے بنے مادوں کو لاواکہا جاتا ہے۔ ولکان (Vulcan) آگ کے گرم چطانوں کے ذرات سے بنے مادوں کو لاواکہا جاتا ہے۔ ولکان (Vulcan) آگ کے آگے۔ ایک فرصنی خدا کا نام تھا جس کو روی (Romans) مانا کرتے ہیں۔ کرہ ادمن پر تقریباً ایک فرصنی خدا کا نام تھا جس کو روی (Romans) مانا کرتے ہیں۔ کرہ ادمن پر تقریباً ایک فرصنی خدا کا باتی ہے۔ اور بعض سمندروں کے نیچے ہیں۔ جنہیں انجی جانے ہیں۔ اور بعض سمندروں کے نیچے ہیں۔ جنہیں انجی جانا باتی ہے۔

تاریخ میں آتش فشاووں کے بھٹ بڑنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ جیسے 1902ء میں گرم جلتا ہوا لاوے کا مادہ (Mt. Pele) نامی بہاڑ سے ڈھلان کی جانب بھیلا اور میں گرم جلتا ہوا لاوے کا مادہ (Caribbean Island) کے 35,000 لوگ مارٹے گئے۔ یہ واقعہ آلک جزیرے (St. Pierre) کے شہر (St. Pierre) میں رونما ہوا تھا۔ 1985ء میں 2500 سے زیادہ لوگ مارے گئے جب آتش فشاں کو لمبیا میں بھٹ بڑا تھا۔ اس طرح کے واقعات دوسرے مقامات پر بھی ہوئے ہیں ان واقعات سے تداکا عصہ تصور کیا جانے لگا۔

آتش فشال ذمین کے زیر سطی وسیج و عریض جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ جوہمارے رہنے لینے کی زمین کی سطح کے بڑے حصول سے بھی بڑے ہوتے ہیں ۔ آتش فشال کے مسئنے سے جو ادہ لکتا ہے اس کا درجہ حرارت تقریباً c 1000 (ایک ہزار درجے ڈگری سنٹی گریڈ) ہوتا ہے ۔ الاوا زمین کے کسی سوراخ سے اہل پڑتا ہے بھر ٹھنڈا ہوکر ٹھوس شکل اختیار کرلیتا ہے ۔ اس طرح یہ ادے زیاد مقدار میں پیدا ہوکر پیاڈکی شکل اختیار کرلیتے ہیں ۔

لاوؤل کے اہل پڑنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرہ ارض کے اندرونی جسے انتہائی گرم ہیں۔ کرہ ادض کی سطح کے اندر سینکڑول کیلو میٹر کی گہرائیول میں کرہ ادض کی بیکھلی ہوتی حالت میں پاتی جاتی ہے ۔ کرہ ادض کا اندرونی حصہ انتہائی گرم ہونے کی وجہ سے وہال پائے جانے والے عناصر جیسے (Radio Active Elelment) دیڈیم اور ایرانیم (Uranium) عناصر ہیں ۔ اور دوسری وجہ کرہ ادض کے وجود میں آنے کے دوران کی گری ہے جو اس کے اندرونی حصے میں پائی جاتی ہے چھوٹے سیادول کے قوت کشش کی وجہ سے گئرانے سے کرہ ادض رونما ہوئی تھی اور اس کے اندرونی حصول میں لوہ کی وجہ سے گئرانے سے کرہ ادض رونما ہوئی تھی اور اس کے اندرونی حصول میں لوہ (دھاتوں) کے ڈھیر جمع ہوگئے تھے ۔ پھلی ہوئی چٹانول کے مادے (لاوے) اظراف کی بڑی چٹانوں کے خریر زمین پائے جبانوں کے شگافول سے اہل پڑتے ہیں ۔ اس طرح ہم تصور کرسکتے ہیں ۔ کہ ذیر زمین پائے جانے والے بڑے بڑے غار جو جلتے ہوئے مائع سے پر ہوتے ہیں ذمین کی کسی سطح سے جانے والے بڑے بڑے غار جو جلتے ہوئے مائع سے پر ہوتے ہیں ذمین کی کسی سطح سے بالی پڑتے ہیں ۔

لاوے کے مادوں میں زیادہ تر (Sulphuric Acid) سلفیورک ترشہ پایا جاتا ہے۔ آتش فشاؤں کے کرہ ارض پر بوشیہ حصوں اور دوسری جگہوں پر بھٹنے سے بورے کرہ ارض کا محول تبدیلی ہوتی ہے اور اس کے درجہ حرادت میں تبدیلی ہوتی ہے اور اس کے اطراف کے غلاف (Ozone Layer) اوزون گیس کی تہہ چتلی ہوجاتی ہے۔

کرہ ارمن اور دوسرے سیاروں جیسے مریخ زہرہ (Mars, Venus) کے بنے کے آخری مرحلوں میں چھوٹے سیارے کگرائے جانے سے لاوے کے سمندر پیدا ہوئے تھے۔ ان پکھلی ہوئی چٹانوں کے لاوے زمین کی پہلے ہے موجود جغرافیائی سطحوں پر پھیل گئے تھے۔

یہ برائے سیلاب اوران سے انھی ہوئی کئ کیاو میٹر طویل لہریں جو لال اور انتہائی گرم لاوے

کو بہا رہی تھیں ۔ ان سیارول کے اندرونی حصول سے اہل پڑے اور سیارہ کی سطح پر پھیل

گئے ۔ ہر وہ چزکو دفن کر دیئے جوان کے رائے میں آئی ۔ جیبے پہاڑ، سرنگیں ، کھائیاں وغیرہ ۔

اس طرح پھرسے کرہ ارمن کی سطح بن پائی ۔ زمین کے متعلق تفصیلات جو حاصل ہوسکتی ہیں

یہ اس آخری لاوے کے سیلاب کے رونما ہونے کے بعد کی ہول گی ۔ یہ لاوے کے سمندر

یہ اس آخری لاوے کے سیلاب کے رونما ہونے کے بعد کی ہول گی ۔ یہ لاوے کے سمندر

ہمارے دور میں کئی کھروں سال بعد کرہ ارمن کی سطح خاموش غیر متحک نظر آتی ہے ۔ جہال

ہمارے دور میں گئی کھروں سال بعد کرہ ارمن کی سطح خاموش غیر متحک نظر آتی ہے ۔ جہال

اس طرح کے آتش فشاؤل کے رونما ہونے کے آثار دکھائی نہیں دیتے ۔ شائد کسی ان کی

نشانیاں پائی جاتی ہوں ۔

 کرہ ارض کا سب سے اونچا بیاڑ (Mt. Everest) ماؤنٹ الورسٹ تبت کے سطح مرتفع ر و کیلومیٹر کی بلندی رکھتا ہے۔ سیادے مریخ رو 20 بڑے الاول کے بہاڑ دیکھے گئے جوب نسبت چھوٹے تھے ۔

93\_ 1990ء کے دوران ماجلان ( Magallan ) نامی خلائی جباز نے سیارے زہرہ ( Venus ) کے متعلق حیرت ناک تفصیلات تھیجیں ۔ جو راڈرا کی لمروں سے حاصل ہوا تھا ۔اس سے سیارے کی تمام سطح کا نقشہ بنایا گیا ۔ سیارے زہرہ کے متعلق تفصیلات دوسرے سیاروں اور کرہ ارض سے مختلف ہیں ۔ اس کی سطح کا درجہ حرارت (470°c) دگری سنٹی گریڈیا ( 900) فارن ہیٹ ہے ۔ وہاں کی چٹانیں زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے پکھل کر ڈھلان کی جانب سیہ رسی تھی ۔اس سیارے پر بھی خالی گڑھے پائے جاتے ہیں ۔مگر یہ کم تعداد میں اور چھوٹے سیارے اور دوسرے اجسام ہیں جب یہ سیارے زہرہ کی فصناء میں داخل ہوئے ہوں گے تو ٹوٹنے کے بعداس کی سطح سے ٹکرائے ہوں گے ۔

فلائی حباز ماجلان ( Magallan ) سے کی گئی تحقیقات سے پیتہ چلا کہ سیارے زہرہ کی سطح نسبتا نئ ہے یہ تقریباً 500 ملین سال (50 کروڑ سال) برانی ہے ۔جب کہ اس سیارے کی عمر تقریباً (4.5) کھرب سال ہے۔

بعض ساتسدانوں کا خیال ہے کہ 500 ملین سال پہلے سادے زہرہ کی سطح جگہوں ر مشتمل تھی ۔ پکھلی ہوئی چٹانوں کے مادے اس کے اندرونی حصول سے لکل کر ان جگہوں رہے جمع ہوگئے ۔ رات کے دوران اس کی سطح لال رنگ کے انتہائی گرم لاوؤں کے جلنے کی وج سے روشن دکھائی دیت تھی ہوگی ۔ 50 کروڑ سال تک یہ عمل جاری رہا گر اب آتش فشادؤں کے پھٹنے کا عمل ختم ہوچکا ہے۔

1979ء میں خلائی حباز وائیر (Voyager) کا سامنا سیارے مشتری (Jupiter) کے چار بڑے چاندے ہوا جو کی رنگوں پر مشتل تھے جہم یہ ویکھ کر حیران ہوئے کہ فدایت ی مشمّل کیس کے بادل آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ اس طرح کے رنگوں کے بیاند نظام

شمسی میں اور شہیں ہیں ۔

آتش فشال کسی سیارے کے اندرونی حصے سے اہل بڑتے ہیں۔ یہ ایک ذخم کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ ایک ذخم کی طرح ہوتے ہیں و خود بہ خود محندے ہوکر ختم ہوجاتے ہیں۔ مختلف دنیا اپنے اندرونی حصے مختلف رکھتی ہیں اور ان کے لاوؤں میں مختلف عناصر پائے جاتے ہیں۔

مشتری (Jupiter) کے دوسرے چاند لوروپا (Europa) بر آتش فشاؤل کا ایک سیاڑ بھی نسیں پایا جاتا ہے۔ لیکن پگھلی ہوئی برف، مائع پانی کی موجودگی کی علامتیں اس کی مسطح پر دکھائی دیتی ہیں۔ سیارے زحل (Saturn) کے چاند کے اندرونی حصول سے پانی لکل کر خالی جگہوں کو پر کرنے کے متعلق علامتیں دیکھی گئیں۔ مگر ہم نے صرف علامتیں دیکھی ہیں۔ حقیقت میں یہ ان پر نہیں دیکھے گئے۔

دوسرے ساروں کی آتش فشاؤں کو دیکھنے سے ہمادی حرانی میں اصافہ ہوتا ہے۔
ان نظاروں کی خوبصورتی سے مسرت ہوتی ہے اور کائنات میں موجود کتی اقسام کے الیے
نظارے حران کردیتے ہیں ۔ ان ساروں میں رونما ہونے والے آتش فشاؤں کی معلوبات
کرہ ارض پر رونما ہونے والے آتش فشاؤں سے بچنے کے لئے مدد گار ہوں گے ۔ شائد کمجی
ہم اس قابل ہوجائیں گے کہ کرہ ارض پر آتش فشاں کے رونما ہونے کی پیش قیاسی کر سکیں ۔

**☆☆☆** 



20/ جولاتی 1969ء کو خلاتی جہاز (Apollo) چاند ہر انارا کیا ۔ نس آر مسٹرانگ (Neil Armstrong) اور بز الدُّرن ( Buzz Aldrin ) نے اس کی گرد الود سطح پر قدم رکھا ۔ جبال سے کرہ ارض قریب اور مدھم دکھائی دیا ۔ جب کہ ان کے ساتھی ماسکل کولنس (Micheal Collins) چاند کی فضاء میں اس کے اطراف اکیلے مدار می گردش کر رہے تھے ۔ یہ ککنالوحی کاحیرت انگنز کارنامہ تھا اور امریکہ کے خلائی پروگرام کی فتح یابی تھی ۔ فلاء من سفر کرنے والے افراد (Astronauts) کے بلند حوصلوں وہمت کی وجہ سے سے کام ہو پایا جنوں نے این زندگی کی برواہ نہیں کی تھی ۔ نیل آر مسٹرانگ Neil ( Armstrong نے جب جاند ہر قدم رکھا تو کہا تھا کہ " یہ انسانی مخلوق کا تاریخی قدم ہے " ۔ ہم سبت پہلے سے جانتے ہیں یہ وہیں آسمان میں تھا۔ جب ہمارے آبا و اجداد نے بتھر کے اوزار بنانا شروع کئے تھے جب ہم نے آگ کا استعمال کرنا شرع کیا ۔ جب ہم نے زراعت كوايجاد كياتها اور شهرول كو بناياتها يكمّ نغمول ، شعر و شاعري مي چاند كو محبت ، عشق و عاشقي کے لئے استعمال کیا گیا۔ جیسے ڈاکٹر اقبال کے اشعار حسب ذیل ہیں۔

\* \* \* \* \*

عروس شب کی زلفس تھس انھی یہ آشنا خم سے سادے سمال کے بے خبر تھے لذت رکم سے قر اینے لیاں نو میں ببگانہ سا لگتا تھا نہ تھا واتف انھی گردش کے ہئین مسلم سے انھی امکال کے ظلمت خانے سے ابھری ہی تھی دنیا نداق زندگی لوشدہ تھا مینائے عالم سے

چاند (Moon) سے مسینہ (Moon) کا نام بنا۔ اور تفتے کا دوسرا دن بھی اس سے موسوم کیاگیا۔ کسی قری مسینے کی ابتداء میں سے ہاتھ کی الگی کے ناخن کی طرح دکھائی دیتا ہے تو کھی کمل گول، چودھویں کا چاند۔ جس کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔ قدیم فادس زبان میں کہائی ہے کہ ایک عقامند شخص سے لوچھا گیا کہ ہمارے لئے سورج اور چاند میں سے کون کار آمد ہے تو اس نے کہا تھا کہ چاند ہے۔ کیونکہ سورج دن کے اوقات میں جبکتا ہے اور رات میں ہم گھرول کے دروازوں سے باہر ہوتے ہیں تو یہ ایک افسر کی طرح دکھائی دیتا ہے جو عیب اور یہ جو جب اور یہ تو یہ ایک افسر کی طرح دکھائی دیتا ہے جو عجیب اور یہ جو جب اور یہ تو یہ ایک ورد ہے۔

بیب اور نہ ہوتے جانے والا ک مہماری رندیوں کی مرارے تصورات تھے یا بچر کسی بڑے

رندے کی پیٹھ پر سوار ہوکر آسمان سے چاند چرا کر ذہین پر لانے کے خیال ہمارے ذہوں میں
دونما ہوئے ہوں گے۔ مگر کوئی بھی انسان اس طرح کے خیالات کو عملی جامہ سپنا نہ سکا تھا۔
کچھ صدلوں قبل ہمارے گان میں بھی نہ تھا کہ چاند پر کبھی چپل قدمی کی جاسکے گی جو
کہ تقریباً 25 ملین میل دور ہے۔ ہم نے چاند کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ ہم نے بانا
کہ کیسے خلاء میں کوئی شئے حرکت کرے گی۔ بھر ہوا سے مائع آکسیجن تیادکی گئ ۔ بڑے داکٹ بنانے گئے۔ الکڑانک اور دوسرے آلات کی مدد سے اور سائنس کے کلیات کی دہنائی نے ہمیں آسمان میں سپنچایا۔

ہمارے اس کام کی انجام دہی ہے بعض لوگ خوش ہوئے اور بعض ڈر گئے ان لوگوں میں وہ مذہبی افراد بھی تھے ۔ جنهوں نے چاند کی سطح پر قدم رکھنے کو گستاخی وہ بے حرمتی سے تعبیر کیا تھا ۔ مگر اکثریت نے ہمارا خیر مقدم کیا ۔ اور اسے انسانی تاریخ کا اہم موڑ مانا گیا ۔

سے تعبیر کیا تھا۔ مگر اکتریت نے ہمادا خیر مقدم کیا۔ اور اے انسانی مادیج کا اہم مور ماتا گیا۔

اب کرہ اد ص کا چاند ہمادی سیخ ہے باہر شہیں رہا ایک درجن انسان جو امریکی تھے اس
قدیم راکھ کے رنگ کی سطح، جس پر گڑھے پائے جاتے ہیں چیل قدمی کی ۔ یہ دن 20 / جولائی
قدیم راکھ کے رنگ کی سطح، جس پر گڑھے پائے جاتے ہیں چیل قدمی کی ۔ یہ دن 20 / جولائی
المحکم کے مقال کی تھا۔ 25 مرمنی 1961ء کو صدر امریکہ جان کینیڈی ( John Kennedy)
نے کانگریس کے سیش میں یہ بیان دیا تھا کہ ہمادی فوری صرورت یہ ہے کہ ہم (Apollo)

پووگرام کو شروع کریں ۔ ہم نے انجی تک وہ راکٹ نہیں بنائے ہو خلاء میں جھیجے جائسیں ۔ وہ دھاتیں نہیں نہیں تیار کیں جن سے خلاقی حبازوں کو بنانا ہے اور نہ کوئی خلائی جاز جس کے دریعے ہم انسان کو نا معلوم دنیاؤں پر بھیج سکس جو انجی تک کھوجی نہیں گئیں اور نہ ان کی ابتدائی معلومات روبوٹوں کے ذریعے حاصل کی گئیں ۔

گر صدر امریکہ نے کرہ ارض کے چاند کے نتیج کو دریافت کرنے یا اس کی مٹی کو واپس زمین پر لاکر تحقیقات کرنے کی باتیں نہیں کمی تھیں ۔ بلکہ ان کی دلچپی کسی انسان کو وہاں بھیجے اور واپس کرہ ارض پر لانے کی تھی ۔ یہ کسی قسم کا اشارہ تھا ۔ اس کا تعلق سیاست سے رہا ہوگا ۔

اس بات سے اشارہ ملاتھا کہ سابقہ سویت لونین اگر خلائی تحقیقات میں آگے ہوجائے گا تو غیر جانبدار تحریک کے ممالک اس کی جانب مائل ہوجائیں گے اور اگر متحدہ امریکہ کا مظاہرہ اس میدان میں ناکانی ہوگا تو یہ اپنا اثر و رسوخ کھودے گا۔

انسان کو کرہ ادھن کے اطراف مداد میں بھیجنے یا دوبوٹوں کو سورج کے اطراف مداد میں بھیجنے کیلئے داکٹوں کی صرورت ہوتی ہے۔ جو بڑے مصبوط اور طاقتور ہونے چاہئیں۔ یہ راکٹ نیوکلیر جنگ کے لئے بھی استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ جس ٹکنالوجی نے انسان کو چاند پر سپخایا تھا اس ٹکنالوجی سے نیوکلیر ہتھیار سے کرہ ادھن کی کسی بھی جگہ کو نشانہ بنایا جاسکتا ہے۔ جس ٹکنالوجی سے انسان اور دوربین کو کرہ ادھن کی مداد کے اطراف بھیجا جاسکتا ہے۔ اس سے جنگی مقاصد کی تکمیل کے لئے خلاء میں اسٹیٹن قائم کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح مختلف ممالک کے بوجی صلفوں میں خلاء کو جنگ کا ایک نیا بڑا مدیان مجھا جانے لگا کہ جس قوم کا خلاء پر اختیار ہوگا اس کا کرہ ادھن پر بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں جنگ میں استعمال کرنے کے داکٹوں کے تجربات اس کا کرہ ادھن پر بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں جنگ میں استعمال کرنے کے داکٹوں کے تجربات کئے گئے۔ گر انسانوں کو خلاء میں بھیجنے کے پروگراموں نے دنیاکواس جانب متوجہ کیا۔

جب امریکہ کے صدر کینیڈی (Apollo) پروگرام کو قطعیت دے چکے تھے تو دفاعی محکے نے فوجی عمد مداروں ، فوجی آلات و ہتھیار روبوٹ وغیرہ کو کرہ ارض کے مدار کے اطراف بھیجنے کے منصوبے بنائے ۔ ٹاکہ دوسرے ممالک کے سیٹلائیٹ اور بیالاسٹک میزائیلوں کو مار گرایا جاسکے ۔ (Apollo) سے یہ کام لیا جانے والا تھا ۔ مگر ان ارادوں کو روبہ عمل نہ لایا جاسکا ۔

بعض ممالک کا خیال تھا کہ صدر امریکہ (Apollo) خلاقی مٹن کے ذریعے خلاء
میں ہتھیادوں کی دوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ۔ شاند ایسا ہوگا ۔ اس کے ہر خلاف تاریخ کا وہ لمحہ
یادگار تھاجب امریکہ کے صدر نکس نے (Apollo: 11) کو چاند پر بھیجنے کی منظوری دی
تھی ۔ جب انحوں نے کہا تھا "ہم نے 7.5 میگاٹن (کئی ہزار ٹن) روایت ہم ایشیائی ممالک پر
گراچکے ہیں ۔ گریہ مٹن کا مقصد انسانیت کے لئے امن کا ہے ۔ ہم انسانیت کے لئے کئے
جانے والے اقدام کے لئے قابل مبارکباد ہیں۔ ہم اس بے جان جگہ (چاند) سے کسی کو نقصان
نہیں سپنچائیں گے۔

(Apollo:11) نامی فلائی جباز کے بعد مزید اسطرح کے آدھے درجن فلائی جباز کے بعد مزید اسطرح کے آدھے درجن فلائی جباز سے جباز پاند پر بھیجے گئے ۔ گر فلائی جباز سے (Apollo:17) ایک سائنسداں کو چاند کی سطح پر سینچایا گا۔

ہم نے کرہ ارض کے چاند کی بناوٹ عمر اور اس کی تاریخ کے بادے میں جانا۔ ہم
نے یہ سمجھنے میں پیشر فت ماصل کی کہ یہ چاند کہاں سے آیا ہے ؟ ہم سے بعض نے چاند پر
پائے جانے والے گڑھوں کو کرہ ادض کی اس حالت سے تقابل کیا جب اس پر ذندگی رونما
ہوتی تھی۔ مگر ان میں سے اہم پات یہ تھی کہ رولوٹوں پر مشتل ایک خلائی جاز کو نظام شمسی
میں چھوڈ اگیا تاکہ اس میں موجود کئی دوجنوں دنیا کے متعلق تقصیلات حاصل کی جاسکیں۔

فلائی جباز (Apollo) سے جھیج کے انسانوں نے پہلی مرحبہ اس بوری کرہ ادمن کا خلاء سے مشاہدہ کیا جبال ہم اسے بین اس تاریک خلاء میں کرہ ادمن سفید اور نیلے دنگ کا گولا دکھائی دیا ۔ جس نے یہ تصدیق کی کہ ہم تمام اس زمین (کرہ ادم ) کے حصے دار ہی اور یہ احساس ہوا کہ ہماری بھاء کے لئے ایک دوسرے سے تعاون صروری ہے ۔



کرہ ادض کو مداد کی بلندی سے دیکھا جائے تو یہ نازک و خوبصورت نظر آتا ہے گویا ادکی خلاء میں کوئی تگینہ جڑدیا گیا ہو۔ 18 / مادچ 1965ء کو الیکسی لینئو Alexei کاریک خلاء میں کوئی تگینہ جڑدیا گیا ہو۔ 18 / مادچ 1965ء کو الیکسی لینئو Leonov نے المان تھا جس نے یکام کیا اور اپنے اس مشاہدہ کے بعد اس نے کہا کہ دنیا (کرہ ادض) واقعی گول ہے ایک نظر میں اس نے جرالٹر سے سمندر (Caspian Sea) کو دیکھا ،اس نے اپنے آپ کو ایک پرندہ کی مائند محسوس کیا جو پنکھ رکھتا ہے اور ارائسکتا ہے۔

چاندگی سطح سے زمین کسی میلینے کی ابتدائی تواریخ میں دکھائی دینے والے چاند کی طرح نظر آئی ولیے اس پر پائے جانے والے خطوں کو پچانا مشکل تھا۔ دور خلاء میں کسی سیارے کی سطح سے یہ صرف ملکے نیلے رنگ کے ایک نقطے کی مائند دکھائی دے گی۔

فلاء سے کرہ ادض کی فعنا کا غلاف باریک نظر آیا۔ اس کی وجہ ہاتولیات کی آلودگی ہے۔ یہ ۔ کادخانوں ، مشینوں وغیرہ سے پیدا ہونے والے دھوئیں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے ۔ یہ غلاف یعنی اوزون کی پرت (Ozone Layer) جس سے کرہ ادض کا درجہ حرارت معتلل رہتا ہے ۔ اس پرت کا باریک ہوجانا ہمارے لیے خطرے کی علامت ہے ۔ اس طرح کے مسائل کو تمام ممالک کو مل جل کر حل کرنا ہوگا اور اس کے لیے کئی سال درکار ہوں کے مسائل کو تمام ممالک کو مل جل کر حل کرنا ہوگا اور اس کے لیے کئی سال درکار ہوں کے ۔ اگر ہم صرف کرہ ادض تک محدود رہیں کے تو ہماری سوچ بھی محدود ہوگی پھر ہم امکانات کو نہ پائیں گے ۔ جسے کہ کوئی مصور اپنی مصوری تک ہی محدود رہتا ہے ۔ کوئی ڈاکٹر جسم کے بارے میں علم رکھتا ہے ۔ کسی زبان کو بڑھانے والا اسی صد تک اورکوئی دوسرے علوم کے جانے والے انہی تک محدود رہتے ہیں ۔ ہماری بصیرت و بصارت محدود رہے گی ۔ ہم

نگ نظر بن جائیں گے اور ہماری قیاں آرائیاں بھی محدود ہوجائیں گی۔ مختصریہ کہ ہم کسی دوسری دنیا کو دریافت کریں تو کئ امکانات روشن ہوں گے۔ دوسرے سیاروں میں افراط و تفریط کے بارے میں ہماری فکر و سوچ پروان چڑھ گی ہم یہ سیکھ پائیں گے کہ کوئی سیارہ کسیا ہونا چاہتے ہما اس روز و شب میں الجھ کر مذرہ جا

(اقبال)

دوسری دنیا (سیاروں) کی کھوج نے آتش فشاوؤں ، زلزلوں ، اور موسم کے بارے میں جانے میں مدد کی ۔ ان سے حاصل ہوئی ، معلومات ایک دن حیاتیات (Biology) میں جانے میں مدد کی ۔ ان سے حاصل ہوئی ، معلومات ایک دن حیاتیات (Extra Terrestrial) سے گرا تعلق بتائیں گے ۔ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق Organism) کرہ ارض کے کسی جرثوے سے اگر مشاہبت رکھتی ہے تو اس سے جانداروں کو تجھے میں ایک انقلاب پیدا ہوگا ۔

دوسرے ساروں کو کھوجنے اور کرہ ارض کے نصائی ماحول کے درمیان تعلق پایا گیا ہے ۔ دوسرے ساروں سے یہ اشارہ مل گیا ہے کہ کرہ ارض کو کس طرح بچانا ہوگا۔

اہم احلیاتی آفتوں کے بارے میں آگی ہو پائی ، زمین کے گرد اوزون ، گیس کی پرت (Ozone Layer) میں کی ، زمین کے احول میں درجہ جرارت کا پرمعنا ،کسی موسم کا شدت اختیار کرلینا و بخیرہ ریے تفصیلات ان سیاروں کی کھوج کی وجہ سے معلوم ہوئیں -

سیدہ زہرہ (Yenus) کی فضاء میں کلورین (Cl2) اور قلورین (Yenus) کے سیادہ زہرہ (Wenus) کی فضاء میں کلورین (Cl2) اور قلورین کے اوزون کسی سالمات پائے جاتے ہیں۔ان پر تحقیقات سے یہ دریافت ہوپایا کہ کرہ ادض کے درمیان عیر متوقع میل پایا گیا ۔ سیادہ مریخ (Mars) پر زندگی کے آثاد دکھائی ادرض کے درمیان غیر متوقع میل پایا گیا ۔ سیادہ مریخ (Organic Molecules) قلیل مقدار نسیں دیتے ہیں ۔ اس میں عامیاتی سالمات (Organic Molecules) قلیل مقدار

میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ وہال کی فصنا میں او ذون گیس کی غیر موجودگی ہے۔ کرہ اد ض نامیاتی بادے (Organic Matter) کے جاکر سیادے (Mars) کی سطح پر بگھرائے گئے۔ یہ جلد ہی تباہ ہوگئے ، اس کی وجہ اس کی مٹی میں پائے جانے والے ہائیڈروجن پر آگسائیڈ (H2O2) جیسے اجزاء کی ہوگ جو جر توموں کو ختم کر دیتے ہیں۔ سورج سے بالائے بنفشی (Ultra Violet) جیسے اجزاء کی ہوگ جو جر توموں کو ختم کر دیتے ہیں۔ سورج سے بالائے بنفشی کوئی نامیاتی بادے اس کی سطح پر موجود رہے بھی ہوں کے تو ان شعاعوں کی وجہ سے ختم ہوگئے ہوں گے ۔ کرہ ادمن کا درجہ حرادت دن بدن بڑھنے کی وجہ پیدا ہونے والی گیس کاربن ڈائی آگسائیڈ (CO2) ہے جو دھوئیں میں پائی جاتی ہے اور ایک وجہ دوسری گسیوں کی ہے جو پائین سرخ (Infra\_Red) شعاعوں کو جذب کر لیتی ہیں۔ جیسے نائٹروجن کے آگسائیڈس ، میتھین گیس ، کلورو فلورو کاربن (Chloro Fluro) دوسرے گسیوں کے سالنت ہیں۔

( Carbons اور دوسرے گلیوں کے سالمات ہیں۔ کلورو فلورو کاربن گیس کے سالمے ، جب اورون گیس کی برت میں کرہ ارض کے اطراف سینے ہیں تو سورج سے آنے والی بالائے بنفشی شعاعوں کی وجہ سے لوٹ جاتے ہیں۔ ان کا ایک حصد کلورین جوہر (Chlorine Atom) آزاد ہوکر اوزون کی بیت کو توڑنا شروع کردیتا ہے جس کی وجہ سے بالائے بنفشی شعاعس کرہ ارض پر سینج جاتی ہیں ۔ ان سے جلد کا کینسر استکھوں کی بیماری (Cataracts) انسان کی بیماریوں سے دفاع کرنے ک صلاحیت کمزور نرم جاتی ہے ۔ زراعت کو نقصان ہوتا ہے ، پیسٹر بوروں پر خراب اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اگر نیوکلیر جنگس چر جائس گی تو کرہ ارض کی فضا بے حد سرد اور تاریک ہوجاتے گا۔ شرول اور پڑول کے جلنے سے دھوئس کے ذرات فصنا میں پیدا ہوجائیں گے ۔ سائلسی طریقوں سے کیے گئے تجربوں کے مطابق کرہ ارض کا درجہ حرارت نیوکلیر جنگوں کی وجرسے برفیلے مقالت کی طرح مرد ہوجائے گا۔ زراعت تباہ ہوجائگی۔ نیوکلیر جنگ سے رونما ہوئے والے اشاقی خطرناک مثانی کو امریکہ ایرطانیہ ، سابق سوویت بونین ، فرانس ، چین اور دوسرے ممالک کے عوام اور فوج کے عمد میداروں نے نظر انداذ کردیا تھا اور تقریباً ساٹھ ہزار نیو کلیر ہتھیار جمع کرنے کے فیصلے کیے تھے ۔ ایسی جنگیں ہونا صروری نہیں ہیں لیکن نیو کلیر جنگ سے پیدا ہونے والی سردی (Nuclear Winter) یہ سمجھنے کے لیے کانی ہے کہ اس ارح کی جنگ کتنی خطرناک اور غیر مفید ہوگی۔

سیادوں سے کی گئیں سائنسی طریقوں سے تحقیقات ، امولیاتی آفتوں کو دریافت کرنے اور انہیں دور کرنے کے لیے کافی مدد گار ثابت ہوئیں ۔ مخلف سیارے اپنے اطراف مختلف فضائی ماحول رکھتے ہیں ۔ مستقبل میں اور کئی رونما ہونے والی مصیبتوں کو جانا جاسکے گا۔ خلاء کے متعلق تحقیقات کرنے والے سائنسداں (Planetry Scientists) کا اس میں ایم اور مرکزی کردار ہوگا۔

ریاضی ، گنالوجی ، اور سائنس کے شعبوں سے کرہ ادض اور خلاء کے متعلق سائنس کا شعبہ (Earth & Space Science) وجود میں آئے گا جو کرہ ادض اور دوسرے کا شعبہ لاکھیا ہوں کے ایم انجام دے گا اور اس کا تعلق فطرت سے ہوگا۔ جو نہ کسی ایک قوم یا ایک جگہ تک محدود ہوگا بلکہ تمام کرہ ادض کے لینے ہوگا۔ کرہ ادض کے مختلف ممالک کے انسان ایک ساتھ کام کریں گے جو تمام انسانوں کے لیے ہوگا۔ اس دنیا کی سیاست میں اتحاد و انسان کا جذبہ پروان چڑھے گا اور ایسا ہی کرنا پڑھے گا۔

سیاروں کے کھوج کے کام انتائی کار آمد ثابت ہوں گے اور اس کی فوری ضرورت ہماری دنیا (کرہ ارض) کو ہے ۔ اگر ہم دوسرے سیاروں کی تحقیقات کرنا چھوڈ دیں ، خلائی سفر کرنے کے ادادی ترک کردیں اور اگر ہم صرف اپنے متعلق سوچنے گئیں یا تنگ نظر بن جائیں دب بھی سیاروں کو کھوجنے اور ان کی معلومات ماصل کرنے کے کام کانی منعمت بخش ہوں گے ہے۔

مستقبل میں خلائی تحقیقات کے لئے اور کئ قدم اٹھائے جائیں گے ۔ نئ کانالوجی ہوگ نئے اقسام کے راکٹ ہونگے ۔ ان خلائی جہازوں کاعملہ کسی نئے سیارے (دنیا) میں سیخے گا جبال بچ جنم لیں گے ۔ کرہ ارض کو چھوڑنے کے ابتدائی اقدابات کئے جائیں گے ، یہ سلسلہ چلتارہ کا اور ہم اپنے مستقبل کی کھوج کی طرف رواں دواں رہیں گے ۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوقِ سفر کے سواء کچھ اور نہیں حیات ذوقی سفر کے سواء کچھ اور نہیں

سیارہ مرخ (احبال)

سیارہ مرخ (Mars) کے قریب ہونے سے خلائی سائنسداں اور دوسرے افراد

یعییٰ خلا نورد (Astronauts) اس کی سطح پر بحفاظت سیخ پائیں گے۔ اس سیارے کا

احول (فضاء) سرد ہے اس کی فضاء کی کاربن ڈائی آسائیڈ گیس منجد حالت میں (Dry Ice)

پائی جاتی ہے۔ یہ کرہ ارض سے قریب کا سیارہ ہے اور ہم اسے دور بین سے دیکھ سکتے ہیں۔

نظام شمسی میں صرف سی ایک سیارہ سے جو کرہ ارض سے زیادہ مشابست رکھتا ہے۔

نظام شمسی میں صرف سی ایک سیارہ سے جو کرہ ارض سے زیادہ مشابست رکھتا ہے۔

نظام شمسی میں صرف سی ایک سیارہ ہے کو ظاہر کیا تھا جو تقریباً شہر نیویارک سے سن فرانسکو

کے سیار سے مربخ پر موجود برطی وادی کو ظاہر کیا تھا جو تقریباً شہر نیویارک سے سن فرانسکو

کے سیار ہیں جس میں ایک سب سے بڑا بہاڑ 80،000 فیٹ (اس ہزار فیٹ) کی بلندی

رکھتا ہے جو تقریباً ماؤنٹ الوریسٹ میاڑ سے تین گنا بلند ہے ۔ یہجیدہ مادوں کی تہد کے

حصوں میں برف کی موجودگی ہے ۔ حبال تیز اطوفانی اور گرد الود ہوائیں چلتی ہیں جس کی وجہ اس کی سطح پر روشن اور تاریک لکیریں رونما ہوئی ہیں اور دوسرے حیران کن سطحوں پر مشتل یہ سیارہ مریج ہے ۔

سینکڑوں تیڑھے میڑھے راستے اور وادیوں کا جال جو کئی کھرپوں سال قدیم ہیں اس
سیارے کے جنوب میں پائے جاتے ہیں۔ کرہ ارض کی ابتدائی صالت کی طرح یہ سیارہ ہے۔
ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بعض قدیم راستے بارش کی وجہ سے بن پائے ہیں۔ بعض زیر سطح رونما
ہونے والی تبدیلیوں سے اور بعض سیلابوں کے پیدا ہونے سے بنے ہیں۔ ہزاروں کیلو میڑ
قطر کے گڑھوں میں یہ پانی جمع ہوتارہا ہوگا۔ جو آج خالی ہیں جس میں مٹی پائی جاتی ہے۔

اس میں کئ گمرے سمندروں کی موجودگی پائی جاتی ہوگی۔ ہم اس دنیا (سیارے )کو وجود میں آنے کے 4 کھرب سال بعد دریافت کتے ہیں۔

اس دوران کرہ ارض پر کسی پہلے جر توے نے جنم لیا تھا ہوگا۔ کرہ ارض پر زندگی کے پائے جانے کا تعلق پانی سے ہے۔ جو بنیادی وجہ ہے۔ ہم انسانوں کے جسم کا (3/4) تین چوتھائی جھہ پانی پر مشتل ہوتا ہے۔ دوسری دنیا (سیادوں) کے گڑے دے آلی میں نگرانے کرہ ادض پر آگرے تھے جو حاصل کئے گئے ہیں۔ یہ چھوٹے سیادوں کے آپس ہیں نگرانے سے پیدا ہوئے تھے جو سورج کے اطرف مدار میں گردش کرتے ہیں اور جن کی گردش کا راستہ سیارے مریخ اور مشتری کے درمیان ہے۔ بعض (Meteorites) کسی سیارے سے نگرائے تھے جس سے اس کے کلڑے فلاء میں سیخ گئے۔ اس طرح کسی سیارے سے نگرائے تھے جس سے اس کے کلڑے فلاء میں سیخ گئے۔ اس طرح کسی سیارے سے نگرائے تھے جس سے اس کے کلڑے والی چانوں کے جھے کئے اربوں سال بعد کسی دنیا (سیارے ) سے نگرائیں گے۔ اندار تیکا (Meteorites) کے بعض علاقوں سے سیاروں کے کلڑے (Meteorites) کے بین اندار تیکا دیا اس سے قبل یہ برف سے ڈھے ہوئے تھے۔ این کے متعلق سائینسی طریقوں سے تحقیقات اس سے قبل یہ برف سے ڈھے ہوئے تھے۔ این کے متعلق سائینسی طریقوں سے تحقیقات اس سے قبل یہ برف سے ڈھے ہوئے تھے۔ این کے متعلق سائینسی طریقوں سے تحقیقات

کے بعد پت چلا کہ ان کے کیمیاوی اجزاء وہی ہیں جو سیارے مریخ کی ہوا میں عناصر پائے جاتے ہیں۔ سیارے کی ہوا و فضاء کے بارے میں تحقیقات ، الات سے یا خلاء سے نسیں کئے گئے ہیں بلکہ اس کی سطح پر سیج کریہ معلومات عاصل کی گئیں اور ان سے قطعی معلوم ہوگیا کہ یہ چٹانوں کے مگڑے سیارے سے اندار تیکا کے علاقوں سے مگرائے تھے ۔

سیادے مریخ پر بعض الیے معدنیات پائے جاتے ہیں جو کھی گرم پانی رکھتے تھے۔ شاید سیادے کے اندرونی جصے کی گرمی نے زیر سطح پائے گئے برف کو پگھلایا ہوگا ۔جس سے سطح کی زمین کے ذرات نم ہوئے ہونگے ۔

فلائی تحقیقی ادارے (NASA) "ناما " کے مائنسداں ،سیاروں کے تجوٹے گروں میں سے ایک ٹکڑے سے ایک قطرہ پانی نکال سکے اس دریافت سے مستقبل میں دوسرے سیاروں کو دریافت کرنے اور وہاں سکونت اختیار کرنے کے امکانات پیدا ہوئے تھے کچھ برس پہلے یہ قیاس آدائیاں گ گئیں تھیں کہ سیارے پر زندگ گذارنے کے آثار دکھائی دیتے ہیں ۔ یہ باتیں حقیقت پر بہنی نہیں بانی گئیں تھیں ۔ لیکن اب قابل قبول ہیں ۔ وکھائی دیتے ہیں ۔ یہ باتیں حقیقت پر بہنی نہیں بانی گئیں تھیں ۔ لیکن اب قابل قبول ہیں ۔ وہاں انسان زندگ گذارنے کے لئے فورا تھیجے نہیں جاسکتے لیکن پیسٹر بودے وغیرہ لگائے جاسکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے جانداروں کے زندگ گذارنے کے امکانات ہیں ۔

سیارے مریخ کی سطح پر کرہ ارض کے تامیاتی بادے (Organic Matter)
سے کیا گیا تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ وہاں کی سطح سے فضا، میں مختلف قسم کی گیوں
(Gases) کا تبادلہ ہوا تھا ۔ سائنسی طریقوں سے کئے گئے تجربات سے ظاہر ہوا کہ وہاں اس
طرح کا عمل ہوا تھا ۔ نامیاتی بادے کیمیاوی تعاملات سے کادبن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل
ہوئے اور یہ کادبن ڈائی آکسائیڈ وہال کی مٹی میں جذب ہوگئی۔

گران کے گئے تجربات سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ وہاں زندگی گذاری جاسکتی ہوا ہے کہ وہاں زندگی گذاری جاسکتی ہے ،

مختلف درجہ حرادت پر روشی اور تاریکی میں کئے گئے تھے ہم نے سیارے مریخ پر کرہ ادعن کی طرح زندگی گذارنے کے خواب دیکھے تھے جس کی فصناء کے سالمات کی غیر موجودگی سے ہماری امیدی ، نا امیدی میں تبدیل ہوگئی لیکن امکانات ابھی باقی رہیں ۔ زندگی کو تلاش کرنے کے کام جاری رہیں گے ۔ اس کے مستقبل میں وہاں اور کئی انسان کپنچیں گے ۔ اس کے علاوہ نظام شمسی کے دوسرے سیاروں میں انسان کی سینج ہوگی ، جس کے لئے یہ ہمارے منظر دکھائی دیتے ہیں ۔

عروج آدمِ خاکی کے منتظر ہیں تمام یہ کمکشاں ، یہ ستارے ، یہ نیلگوں افلاک (اقبال)



سیارہ مریخ (Mars) کے دو چاند (Moons) فوبوس (Phobos) اور ڈیموس (Deimos) پر پیچدہ نامیاتی بادوں (Deimos) فوبوس (Deimos) کی موجودگی دکھائی دیتی ہے۔ سابقہ سویت یونین کے خلائی جباز (Phobos:2) نے آبی کادرات، فوبوس چاند سے لکلنے کے متعلق ببوت دیئے تھے۔ یہ دو چاند فوبوس اور ڈیموس مست چھوٹے ہیں۔ ان کا قطر تقریباً 10 کیلو میٹر ہے ان کی قوت جاذبہ اتن کم ہے کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی سطحوں پر ہم سیخ سکتے ہیں۔ ان کا معائنہ کیا جاسکتا ہے اور بیاں سے سیارے کے متعلق تحقیقات کا سلسلہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔ جباں انجی کئی داز پوشیدہ ہیں۔ اس کی اندرونی سطح کو جانا ہے۔ اس پر پائے جانے والے لاوڈں اور ان کے کنوؤں ہیں۔ اس کی اندرونی سطح کو جانا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سیادہ مریخ سائنسی معلومات کا ایک غزانہ ہیں۔ اس کی اندرونی شعقیقات کرنا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سیادہ مریخ سائنسی معلومات کا ایک غزانہ فراہم کرتا ہے۔ اگر اس سیارہ پر کبھی پانی پایا جاتا تھا تو وہ اب کہاں گیا ج کرہ ادض سے مثابت رکھنے والی ہوا کم مقداد میں پائی جاتی ہے۔ باوجود اس کے سیاں کچے نہ کچھ ضرور ہے مثابت رکھنے والی ہوا کم مقداد میں پائی جاتی ہے۔ باوجود اس کے سیاں کچی نہ کچھ ضرور ہے۔ اس دنیا میں جس کا تعلق ہماری دنیا یعنی کرہ ادض ہے۔

سیادوں کی کھوج کے لئے اور خلائی سفر کے لئے انسانی زندگیوں کو خطرے ہیں دالے بغیر روبوٹوں سے کام لیا جائے گا۔ یہ بہت سستے ہوں گے اور یہ خطرناک سے خطرناک جگہوں پر کام انجام دے سکیں گے ۔ خلائی جبازوں کے حادثات کا شکار ہونے یا ناکام ہوجانے سے انسان ختم ہوجاتے ہیں ۔ روبوٹوں کے استعمال سے انسانی زندگیاں بچائی جائیں گیں ۔

اگست 1993ء میں امریکہ کا ایک خلائی جباز سیارہ مریخ کے مدار میں بھیجاگیا۔ مگر یہ راستے میں تباہ ہوگیا۔ اس سانحہ سے مانویی کی لہر دوڑ گئے۔ کوئی 26 سال کے عرصے میں بی پہلا خلائی جباز تھا جس کے تباہ ہونے سے مثن ناکام ہوگیا۔

انکوئری کمیش کے مطابق اس خلائی جباز کے تباہ ہونے کی وجہ شاید ان گیوں کے ایندھن کے ٹینک کے پھٹ جانے کی تھی جس سے یہ خلائی جباز قابو سے باہر ہوگیا تھا۔ ہمادے لئے یہ ایک بدقسمتی تھی۔

خلاء میں جہاز بھیجنے کی شروعات امریکہ اور سابقہ سویت نونمین نے کیں تھیں۔ شروع میں ان خلائی حبازوں کے متعین کردہ راستے بہتر نہیں ہوتے تھے ۔ خلائی گاڑیاں اپنے متعین کردہ مقابات پر نہیں سیخ پاتی تھیں یا یہ وہاں سیخنے پر کام کرنا بند کردیت تھیں اور بعض مرواذ کے بعد سمندروں من گرجاتے تھے ۔

وقت کے گذرنے کے ساتھ ساتھ ہم بسر خلائی پرواذیں کرنے لگے۔ پھر ہم انچی طرح یہ کام سکھ گئے اور آج کسی مدار میں کامیابی سے خلائی جباذکو بھیجنے کے قابل ہیں۔ اس کی ایک مثال خلائی جباذوں (Voyagers 1,2) کی ہیں جن کے متعلق اس سے قبل مختلف قسطوں میں تذکرہ کیا جاچکا ہے۔

1996ء تا 2003ء کے دوران 25 خلائی جاز کرہ ادمن سے سیارے میں پر تھیج جانے والے ہیں۔ یہ پلے کے خلائی جازوں سے چھوٹے اور سستے ہوں گے جن کا تعلق محلف مغربی و بور دبی ممالک سے ہے۔ یہ خلائی جاز زیادہ مدت تک مداروں میں گردش کریں گے اور تحقیقات میں زیادہ وقت گذرا سکیں گے ۔ مصنوی سیاروں Artificial کریں گے اور تحقیقات میں زیادہ وقت گذرا سکیں گے ۔ مصنوی سیاروں Satellites کے ذریعے سیارہ مریخ کی معلومات با آسانی کرہ ادمن تک بیخ جائیں گی اور اس میں پنمال راز سے ہم کرہ ادمن کے باشندے واقف ہویائیں گے ۔

کرہ ادمن سے احکامات بھیجے جائیں گے جن کی تعمیل مشینیں اور دولوٹ کریں

كے \_ ايك مخصوص كره يال بنايا جائے گا جو انتهائى عصرى الات سے ليس بوگا \_كوئى

انسان اس میں ہوگا جس کے سریر ہلمٹ ( Helmet ) اور ہاتھوں میں دستانے ہوں گے۔ اگریہ شخص اپنے سرکو بائیں جانب کرے گا تو روبوٹ ، کیمرے اور مشینیں بائیں جانب کام کریں گی اور اگریہ آگے یا پیچھے ہے گا تو وہاں کی سطح ریک گاڑیاں بھی ایسا ہی عمل کریں گ ۔ مشینیں اور روبوٹ حیرت انگریز طور سے کام کرکے بتائیں گے ۔ یہ سب دور سے کنٹرول کرنے والے نظام (Remote Controlling System) سے ہوپائے گا گرید کام آہستہ کئے جائیں گے ۔ کرہ ارض سے سیارہ مرع پر بھیجے جانے والے احکامات (Up Link Commands) اور سیارے سے کرہ ارض پر سیخینے والی تفصیلات (Down Link Data) کے لئے تقریباً آدھے گھنٹے کا وقت در کار ہوگا ۔ اس طرح کے روزانہ ہونے والے کام اخبارات میں شائع ہوں گے ۔ عوام ان کے متعلق بحث و مباحث کریں گے ۔ ان مشینوں سے حاصل ہونے والی تفصیلات خبروں میں نشر کی جائیں گ ۔ جن سے سائنسی معلومات میں اصافہ ہوگا اور وہاں کے لوشیدہ رازوں سے سائسی ہویائے گی ۔ پھریہ تفصیلات جدید ترین کہیوٹروں میں جمع کردی جائیں گی ۔ اس مخصوص كمرے ميں (كره ارض ير) انسان كے چلنے سے سارے مرئ كى سطح ير چلنے كى اواز سنائى دے گ جو قدموں تلے ذرات کے دینے ، ٹوٹنے کی ہوتی ہے ۔ اس طرح کی معلومات ہمارے لئے حیران کن ہوں گی ۔

> عروج آدم خاکی سے انجم سمے جاتے ہیں ۔ کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا منہ کائل نہ بن جائے ؛ (اقبال)

اگر ہم خلاء میں انسانوں کو بھیجنے کا ادادہ کریں گے تو یہ صرور جان لینا ہوگا کہ انسان زندگیاں گنواسکتے ہیں جس کے امکانات خلائی سفر میں زیادہ ہوتے ہیں ۔ کئی خلائی حباز تباہ ہوکر سمندروں میں جاگرے ، بعض کام کرنا بند کردیئے تھے اور بعض تفصیلات حاصل کے بغیر واپس ہوئے جس کے لئے ان کو بھیجا گیا تھا ۔ خلاء میں سفر کرنے والے افراد یعنی خلاء

نورد (Astronauts) اپن جائیں گنوانے کے متعلق امکانات سے بوری طرح آگاہ ہوتے ہیں ۔ اس کے باوجود وہاں جانے اور تحقیقات کرنے کے لئے کئی ایسے افراد خواہشمند ہوتے ہیں ۔

سیارہ مری برکئ مرتبہ جانے کے بجائے کرہ ادمن کے چاند برکیوں سس جانا چاہتے ؟ اس لئے کہ وہاں چاند میں ہوا نہیں ہے ، پانی نہیں ہے ، اسمان تادیک دکھائی دیتا ہے اور اس کی زمین بے جان ہے ۔ اس کے برخلاف سیارہ مریخ میں فصنا، پائی جاتی ہے ،گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں ۔ اس کے چاند ہیں ۔ الوے کے کوی ، برف کے تودے Polar) ( Ice Caps ، عجیب طرح کی سطحی ، قدیم دریاؤں کے نقوش وغیرہ پائے جاتے ہیں اور اس کا ثبوت موجود ہے کہ وہاں کمجی کرہ ارض کی طرح موسم پائے جاتے تھے جس سے انسان کے وہاں زندگی گزارنے کے امکانات ہیں جبکہ کرہ ارض کے جاند میں ایسا قطعی نہیں ہے۔ آج کے دور میں کسی ایک کیلوگرام شنے کو کرہ ارض کے قریب کے مدار میں مجھیجنہ کے لئے ایک کیلو گرام سونے کی لاگت کا خرج برداشت کرنا بیٹا ہے ۔ راکٹوں کے ذرید خلاء میں جانے کے لئے ان میں تبدیلیاں لائی جائیں گی یا بھر انتہائی تیز رفبار ہوائی حبازوں (Supersonic Ramjets) سے راکٹ خلاء میں دانے جائیں گے ۔ ہمارے گمان سے بھی اٹھے طریقے اپنائے جائس کے ۔ سورج کی شعاعوں سے توانائی حاصل کی جائے گی اور اس کو خلاء کے کاموں میں استعمال کیا جانے گا۔



ا بیک درجن انسان کرہ ارض سے اس کے چاند پر جاچکے ہیں۔ حبال یہ الیک ہفتہ گذارے ، نظام شمسی کے متعلق ابتدائی تحقیقات کی گئیں ۔ خلاء کے لیے کئ پرواڈیں کی جاچکی ہیں اور ہمیں معلومات کا خزامہ حاصل ہوا ۔ کائنات میں ہم ہمارے مسکن کو جان سکے ۔ خلائی تحقیقات کے کامول کی وجہ سے خلائی گاڑیاں اور روبوٹ ایجاد کیے گئے ۔ کئ سیاروں کے ماحول اور ان پر موجود فضا کو معلوم کیا گیا ۔ کئ درجن چاند ، چھوٹے سیارے (Asteroids) اور سیاروں کے گلڑوں کی موجودگی کا پنہ چلایا گا۔

کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں (اقبال

سیارہ مریخ (Mars) پر کئی خود کار سائنگگ اسٹین قائم کئے جائیں گے ۔ کئی سیاروں کے حاصل کینے گئے مادوں پر کرہ ارض کی تجربہ گاہوں میں تحقیقات کی جائیں گ ۔ جس سے ان کی کیمیائی اور دوسری تفصیلات معلوم ہوں گی ۔ مستقبل میں انسانوں کے اسٹین کرہ ارض کے قریب کے چھوٹے سیاروں کے علاوہ کرہ ارض کے چاند اور سیارہ مریخ (Mars) پر قائم کئے جائیں گے ۔

قیمتی اشیاء ہیرے وغیرہ کا کسی سیادے میں پائے جانے کے امکانات کے اندازے قائم کتے گئے ہیں مگر اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کو زمین پر کیسے لایا جائے ؟ چاند ٹائیٹن (Titan) پر پٹرول کے سمندروں کی موجودگی کی علامتیں ملی ہیں لیکن ان کو کرہ ارض تک لانا سبت مسگا ر سے گا۔ پلا ٹینم دھات کی مختلف قسمیں چھوٹے سیادوں (Asteroids) میں کر ت سے پائی جاتی ہول گی۔ اگر ہم ان چھوٹے سیادوں کو کرہ ارض کی مداد میں لاسکیں تو شاید ہم انسیں حاصل کر سکیں گے۔ مگر ایسا کرنا مستقبل کے لیے خطرناک دکھائی دیتا ہے۔

اکی انگریزی ناول (The Man Who Sold the Moon) کے مصنف رابر ملے بیٹلین (Robert Heinlein) کا خیال تھا کہ خلائی سفر کا اصل مقصد مالی فائدے حاصل کرنا دیے گا۔

بینلین (Heinlein) کے یہ خواب تھے کے کرہ ارض کے چاند پر ہیرے جواہرات پائے جاتے ہیں ۔ بعد کے خلائی تحقیقات کرنے والے لوگ ان کو حاصل کر پائیں گے اور وہاں سے یہ قیمتی اشیا کرہ ارض پر منتقل ہونا شروع ہوجائیں گی ۔ کرہ ارض کے چاند کی سطح کے مادول (مٹی وغیرہ) کے متعلق سائنسی طریقوں سے تحقیقات کی گئیں ۔ تا حال وہال ہیرے جواہرات کے موجود ہونے کاکوئی ثبوت نہیں ملا۔

لیکن ٹوکیو کی یونیورسٹی کے جاپانی سائنسدانوں نے یہ تحقیقات کیں کہ کرہ ارض کے اندرونی حصول کی طرح سیارہ زہرہ (Venus) اور مریخ (Mars) میں لوہا (Iron) اندرونی حصول کی طرح سیارہ نہرہ (Mars) کی سطح اور اندرونی حصے تشکیل پایا ہوگا ۔ اس سے یہ قیاس کیا گیا کہ سیارہ مریخ (Mars) کی سطح اور اندرونی حصے کے درمیان کے مادے کاربن کے سالمات پر مشتل ہوں گے جو کرہ ارض اور سیارہ زہرہ (Venus) میں پائے جانے والے ان مادوں سے بھی زیادہ ہوں گے ۔ مریخ پر تقریباً 300 کیلو میٹر سے زیادہ کی گرائی میں پایا جانا والا دباؤ (Pressure) کاربن کے سالمات کو ہیروں (Diamonds) میں تبدیل کرسکتا ہے ۔

مریخ کے اندرونی حصول کے مادے دباؤک وج سے نکل کر سطح پر جمع ہوتے ہیں۔ ان مادوں میں ہیروں کی موجودگی کے امکانات ہیں ۔ یہ ہیرے کتنے اقسام کے ہیں ، ان کی مقدار کتنی ہے ، یہ انھی دریافت کرنا باتی ہے ۔ مگر اتنا تو پنہ چل چکا ہے کہ کرہ ارض کے چاند پر ہیرے نہیں پائے جاتے ۔ خلائی جہاز جب کئی قیمتی ہیروں سے لدے کرہ ارض پر مہنچیں گے تو بازاروں میں ہیروں کی قیمتیں کافی حد تک کم ہوجائیں گی اور اس کی وجہ سیارہ مریج کو دریافت کرنے کی بتائی جائے گی۔ اور یہ سمجھا جائے گا کہ خلائی تحقیقات کا معاوضہ یہ بیرے ہیں مگریہ ایک مثال ہے کہ کیسے قیمتی اشیاء ہیرے وغیرہ دوسری دنیا (یعنی سیاروں) سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ دوسرے سیاروں کی تحقیقات کے اغراض و مقاصد اہم ہونے چاہس ۔ ہیرے جواہرات حاصل کرنے کے لیے خلاء میں برواز کرنا ایک نادانی کا عمل ہوگا۔ خلائی تحقیقات بر ہونے والے اخراجات کے بجائے ان سے حاصل ہونے والی معلومات اور فائدوں کو سوچنا چاہتے ۔ سیارہ مرع کے مثن سے ہمیں یہ تحقیقات کرنا چاہتے کہ کرہ ارض کے مختلف مسائل کو کس طرح حل کیا جائے ۔کہاں تک ہم اس کو حل کرسکتے ہیں ۔اس طرح کے اغراض و مقاصد کے لیے خلاقی روازی کرنا دانشمندی ہوگی۔ سیارہ مریخ کے لیے کیا گیا انسان کے خلائی مش سے ہمارے سیارے (کرہ راض) کی معلومات میں اصافہ ہوا ہے ۔ موجودہ اور ماصنی کی زندگی کو جانتے میں مدد ملی ۔ عوام کی رائے ( Opinion ) سے بید ظاہر ہوا کہ خلاء کے متعلق تحقیقاتی کام سے معلومات میں اصافہ ہوا ہے۔ 1969ء میں آدھے سے کم امریکی یہ سوچتے تھے کہ الولو (Apollo) بروگرام کار آمد ہے۔ 25 سال کے بعد ایسا سویتے والوں میں اور اصافہ ہوا۔ خلائی تحقیقاتی ادارے "ناسا" (Nasa) کے کاموں کو 63 فیصد امریکیوں کی نائیہ حاصل ہوتی 55 فیصد امریکی باشندے سیارہ مریخ کی تحقیقات کے لیے وہاں انسانوں یعنی خلانوردوں (Astronauts)کو بھیجنے کاخیال ظاہر کیا تواور 68 فیصد نوجوان اس پروگرام کے حای تھے ۔ خلاتی سفر کرنے والے افراد و سائنسدانوں و (Cosmonauts) کو آج بھی ہیرو مانا جاتا ہے ایک سائنسدان نے نیو کمینی (New Guinea) جنگل کے قباتلی لوگوں سے ملاقات کی تھی جو شہروں میں پائی جائے والی چیزوں سے ناواقف تھے گریہ (Apollo 11) کے متعلق جانتے تھے ۔ یہ انسان کے چاند پر چلنے کے متعلق جان چکے تھے اور وہاں سینینے والے انسانوں کے نام آرم اسٹرانگ ،آلڈرن اور کولنس ( Collins ) سے واقف تھے اور یہ لوگ

یہ جاناچاہتے تھے کہ آنے والے دنوں میں مزید کون کون جانے والے ہیں۔

تحقیقاتی خلائی پروازوں کی وجہ سے عوام میں سائنسی طریقوں سے سوچتا، سائنس کے متعلق خیالات اور اس کی معلومات فروغ پائے ۔ عوام مسائل کو مجھنے کے قابل ہوئے ۔ ان میں پر امید رجمان پیدا ہوئی، ہر جگہ لُوگ ان معلومات کو مجھنے کے متنی بھی پائے گئے ۔

کسی دنیا (سیارے) کے مدار میں یا خلائی پرواز کے دوران کوئی انسان اپنا وزن محسوس نسیں کر پانا۔ ذراسی حرکت سے اوپر یا نیچے یا کسی اور جگہ سینج سکتا ہے۔ اس طرح کے تجربوں سے خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اور خلاء میں جبل قدمی احتیاط کی وجہ سے کے محسوس کیا ہے۔ خلائی جباز چھوٹے ہوتے ہیں اور خلاء میں جبل قدمی احتیاط کی وجہ سے محدود رکھی جاتی ہے۔ کوئی انسان کسی فلکی جسم (سٹیلائٹ) کی طرح کرہ ادض کے اطراف مدار میں چکر لگا سکتا ہے یا سورج کے اطراف سیارے کی طرح گردش کرسکتا ہے۔

دوسری دنیا (سیاروں) کی کھوج کے لیے بلند حوصلے و ہمت اور موزوں و مناسب منصوبوں کی صرورت ہوتی ہے۔ 18 / ویں صدی میں کمیٹن جیس کوک Captain ) منصوبوں کی صرورت ہوتی ہے۔ 18 / ویں صدی میں کمیٹن جیس کوک James Cook) کو دریافت کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان دور دراز مقامات کو سیخ چکے افراد سے بھی آگے جاتا چاہما ہوں۔ دو صدیوں کے بعد یوری رومیننگو (Yuri Romaneko) نے خلائی سفر کیا تھا اور کہا تھا کے کانات (خلاء) میں ایک کشش پائی جاتی ہے ، ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ وہاں جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ سالمی اسلامی میں ایک کشش پائی جاتی ہے ، ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ وہاں جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ سالمی ایک کشش پائی جاتی ہے ، ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ وہاں

متقبل میں سیارہ مریخ اور دوسرے سیادوں کے لیے خلاتی مروازوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سیارہ مریخ پر جانے کی وج کرہ ادمن کی ترتی کے لیے ہوگی۔ کیونکہ ذمین اور مریخ ایک دوسرے سے مشاست رکھتے ہیں۔ کئی طن کے سماجی، سمانی اور سیاسی مسائل جو آج کرہ ادمن بر پائے جاتے ہیں ، ان میں بستری پیدا ہوگی۔ اور یہ کئی ڈوائع پیدا کریں گے اور ان کے

مقاصد بدل جائیں گے ۔

کرہ ارجن پر ابھی کئ اہم کام کرنا باقی ہیں اور یہ جلد از جلد کرنے ہوں گے دوسری دنیا (سیارے )ہمارے لیے منتظر دکھائی دیتے ہیں اور ہم یہ جان چکے ہیں کہ وہاں کیسے سپنچا جاسکتا ہے ۔



1610 میں جب گیلیلونے پہلی مرتبہ دور بین سے خلامیں دیکھاتھا تو اس نے ایک دورکی دنیا کو جانا جس کے اطراف دو طلقے تھے ۔یہ سیارہ زحل (Saturn) تھا مگر گیلیلواس سیارے کے متعلق مزید تحقیقات کرنے سے قبل ہی اس دنیا سے جل بسا ۔ کائنات میں الیے کئی طرح کے عجائبات پائے جاتے ہیں ۔

اب ہم یہ جاتے ہیں کہ سیارہ زحل (Saturn) کے اطراف کے طلقے کئی مجھوٹی برف کی دنیا دکھتے ہیں ۔ ہر ایک کا الگ مدار ہے اور ہر ایک سیارہ زحل کی قوت کشش کے حدود ہی میں رہتا ہے ۔ ان کی جسامت ایک ذرہ برابر سے لے کر کسی بڑی عمارت کی طرح جسم پائی جاتی ہے ۔ سیارہ زحل کے قریب سے گذرتے ہوئے اگر تصویر کی جائے تو یہ اجسام تصویر میں دکھائی شمیں دیتے ہیں ۔ ان حلقوں کو خلائی جباز (Voyager) نے 1980-81 میں ظاہر کیا تھا ۔

توسوں ( arcs ) کی طرح دکھائی دیئے ۔

قیاں کیا جاتا ہے کہ ان کے وجود میں آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیادوں کے تطرف یا دم دار سیارے (Jupiter) ، سیارہ مشتری (Jupiter) یا سورج کے قریب ہوجانے کے باعث ان کے اطراف الیے علقے پیدا ہوئے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سیاروں کے ایک دوسرے سے گرانے یا ان کے چاند کے ٹوٹ کر بکھرنے سے علقے رونما ہوئے ہوں گے ۔

سیاروں کے درمیان کی جگہوں میں کئی چھوٹے ، بڑے سیاروں کے گاڑے پائے جاتے ہیں ۔ بعض کسی بڑی ریاست کی طرح وسیع ہیں جو سورج کے اطراف مدار میں گردش کررہتے ہیں ۔ اگر برف بر مشتمل سیاروں کے اجسام گلرائیں گے تو برف کے مادوں پر مشتمل طلقے پیدا ہوں گے اور اگریہ اجسام نامیاتی عناصر (Organic Matter) سے بین توان کے طقول میں میں اجزایائے جائیں گے

سیاروں کے اطراف ہمیشہ چھوٹے اجسام (Worldlets) پائے جاتے ہیں۔
بعد میں یہ گیس کے بادل اور دھول میں تبدیل ہوتے ہیں۔ کس نے ستارے کے اطراف
اس طرح کے بادل دیکھے جاسکتے ہیں۔ نظام شمسی کے ابتدائی دور میں نصناء صاف تھی اور یہ
(Worldlets) ذیادہ تعداد میں پائے جاتے تھے۔ (Apollo) مثن سے حاصل ہوئی
معلومات سے پہتہ چلا کہ کرہ ارض کا چاند (4.5) کھرب سال پہلے وجود میں آیا تھا جب سیارہ
میخ (Mars) کی جسامت کے برابر کا سیارہ کرہ ارض سے نگرایا تھا۔ ہمارے سیارے کے
میخانوں کے نگڑے ذرات اور گرم گیوں میں تبدیل ہوکر خلا میں مین گئے تھے۔ سیاروں کے
چوٹے نگڑوں کو (Comets)، (Asteroid) یا چھوٹے چاند
چھوٹے نگڑوں کو (Small Moons) کے نام دیتے گئے ہیں۔ سیاروں کے نگڑے چٹانوں، دھاتوں یا
نامیاتی بادوں (Organic matter) پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس میں سے کوتی بھی
نامیاتی بادوں (Organic matter) پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس میں سے کوتی بھی
نامیاتی بادوں (Organic matter) پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس میں سے کوتی بھی

مشری ( Jupiter ) کے درمیان کے مداروں میں پائے جاتے ہیں۔

25 مارچ 1993 ، میں چھوٹے سیاروں کے روشن گروپ (شاب ثاقب) رات میں کیلی فورنیا سے دیکھے گئے تھے ۔ 20 کے قریب چھوٹے روشن اجسام سیارے مشتری کے اطراف مدار میں گردش کر رہے تھے ۔ یہ منظر موتیوں کے ہاد کی طرح دکھائی دے دہا تھا۔ ان متمام شماب ثاقب کو (Comet Shoemaker Levy 9) کے نام سے موسوم کیا گیا۔ مشتری 16 تا 22 جولائی 1994 ، کے درمیان یہ روشن اجسام ، سیارے مشتری 1904 ، کے درمیان یہ روشن اجسام ، سیارے مشتری کمھار اس طرح کے روشن اجسام تیزرف آرسے گزرتے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔

سیارہ مشری سے شہاب تاقب (Comet Shoemaker\_Levy 9) نگرانے کا نظارہ دنیا کے کئ ممالک میں دیکھا گیا۔ خلائی تحقیقاتی ادارے "ناسا" (NASA) کے خلائی جہازوں نے اس منظر کو ریکارڈ کیا تھا۔ ان تفصیلات سے شہاب تاقب، سیارہ مشتری (Jupiter) اور سیاروں کے آپس میں ٹکرانے کے متعلق معلومات میں اضافہ ہوا۔

یہ کائنات پھپاتی نہیں ضمیر اپنا کہ ذرہ ذرہ میں ہے ذوق آشکارائی کچے اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جبال لگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی لگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو لگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تاب و نظر کی رسوائی (علامہ اقبال)

ماں کے قریب مجوٹے سیارے (Asteroids) کرہ ادض سے قریب کے مال اس میں پائے جاتے ہیں۔ انسی (Near Earth Asteroids) کما جاتا ہے۔ ان کی تحقیقات سے پیتے چلا کہ یہ کرانے سے وجود ہیں آئے۔ ان میں کئی بڑے حصول پر مشتمل تھے۔ کرہ ادض کے قریب جھوٹے سیارے تقریباً تمام جھوٹے حصوں پر مشتمل ہیں اور سورج کے اطراف ایک گردش مکمل کرنے کے لئے ایک سال یا اس سے زیادہ کا وقت لیتے ہیں وان میں سے تقریباً 20% جھوٹے سیارے کئ کھربوں سال کے دوران کرہ ادض سے نگرائس گے ۔

نظام شمسی کے دوسرے سیادوں کی طرح کرہ ادمن کے چھوٹے سیادے (Asteroids) چٹانوں پر مشتمل ہوتے ہیں ان میں سے کچھ دھاتوں سے بنے ہیں ۔ بعض چھوٹے سیادوں میں پلاٹینم دھات بھی پائی جاتی ہے جس کی قیمت کا اندازہ کئ کھربوں ڈالر ہے ۔ جب یہ دھات زیادہ مقدار میں ہمادے پاس آجائے گی تو اسکی قیمت میں کمی ہوجائے گی ۔ ان چھوٹے سیادوں سے معدنیات اور دھاتیں عاصل کرنے کے متعلق تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے ۔

کی چھوٹے سیارے کرہ ارض کے چاند سے بھی دور ، فلاء میں گردش کررہے ہیں۔
اگر ہم کرہ ارض کے قریب کے تمام چھوٹے سیاروں کو جان سکیں تو بہتہ چلے گا بعض
ایک کلو میٹر قطر سے بھی چھوٹے ہوں گے ۔ ہم ان کو کسی مدار میں گردش کے لئے لاسکیں
گے اور یہ جان پائیں گے ۔ کہ کون اس میں کس مدار میں لانے کی وجہ سے خطرناک ہوسکتا
ہے ۔ تقریباً 2000 (دو ہزار) چھوٹے سیارے ایک گلو میٹر سے زیادہ کا قطر رکھتے ہیں
جس میں سے کھے کو ہم نے جانا ہے ۔ شاید 2 لکھ ایسے چھوٹے سیارے ہیں جن کا قطر
ایک سو میٹر سے بڑا ہے ۔

کرہ ارض کے نزدیک کے بعض مچھوٹے سیاروں کے نام رکھے گئے ہیں جیسے
اور فیتس (Orpheus)، ہیتن (Hathon) اکارس (Icarus) اڈوانس (Orpheus)
الولو (Apollo) ، نور تیس (Neureus) وغیرہ (Neureus) کرہ ارض کے
قریب کا مچھوٹا سیارہ ہے جس پر کرہ ارض کے چاندگی یہ نسبت آسانی سے سپنیا جاسکا ہے اور
واپس لوٹ سکتے ہیں ۔ یہ بہت مچھوٹی دنیا ہے جس کا قطر ایک کلو میٹر کے قریب ہے ۔

مابقہ سوویت یونین کے خلائی تحقیقات کرنے والے افراد نے کافی زیادہ وقت خلا میں گذارا تھا جو کرہ ارض کے اطراف جھوٹے سیارے نیورئیس (Neureus) کی ایک مکمل گردش کے وقت سے بھی زیادہ تھا۔ نیورئیس (Neureus) پر بیخنے کے لئے راکٹ کٹنالوجی ہمارے پاس موجود ہے۔ کرہ ارض کے چاند اور سیارہ مریخ کے دوران اس چھوٹے اس پر جلد سیخ سکتے ہیں۔ کرہ ارض کے چاند یا سیارہ مریخ کے سفر کے دوران اس چھوٹے سیارے نیورئیس (Neureus) کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس پر روبوٹ بھیج سکتے ہیں سیارے نیورئیس (Neureus) کو استعمال کیا جانے والے معدنیات اور دھاتوں کے بادے یا انسانوں کو روانہ کرسکتے ہیں۔ اس میں پائے جانے والے معدنیات اور دھاتوں کے بادے میں جان سکتے ہیں۔ دوسرے سیاروں کو دریافت کرنے کے لئے (Neareus) سے میں جان سکتے ہیں۔ ورسرے سیاروں کو دریافت کرنے کے لئے رہنائی و مدد مل سکتی ہے اور ہم ہیاں سے کائنات کے بے پناہ وسیع و عریف سمندر میں کسیں بھی روانہ ہوسکتے ہیں۔



598ء قبل مسيح میں کیمیرینا (Camarina) نام کا ایک شهرتھا جو سلسلی ( النام کے جنوب میں واقع تھا۔ وہاں کے باشندوں کو یہ انتباہ دیاگیا تھا کہ تالابوں کے کنارے مکانات مذینا نے جائیں ۔ وہ اس لئے کہ بہت چھوٹے اجسام (جراثیم) جو دکھائی نہیں دیتے تھے ہوا میں میں تیرتے ہوئے یائے جاتے تھے اور یہ منہ کے ذریعہ جسم میں داخل ہوجاتے جس کی وجہ سے خطرناک بیماریاں پیدا ہور ہی تھیں ۔ اس شہر کے لئے یہ بہت بڑا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ پھر زند گیوں کو بچانے کے لئے ان تالابوں کو خشک کردیا گیا۔ جس کی وجہ سے یہ خطرناک بیماری پھیلنے سے رک گئی ۔ مگر کافی عرصہ کے بعدیہ سمجھ میں آیا کہ یہ نالاب اس شہرکے باشندوں کو ان کے دشمن افواج سے محفوظ دیکھے ہوئے تھے جواس شہریر قبصنہ جانا جاہتے تھے اور جس کے لئے کئی لڑائیاں لڑی گئ تھیں ۔ 552 ، قبل سیج میں دشمن کی فوج اس خشک کی گئی زمن سے داخل ہوئی حباں کبھی تالاب ہوا کرتے تھے ۔ ہر ایک مرد ، عورت اور بیجے کا قتل ہوا اور شہر کو سکمل طور پر تباہ و تاراج کر دیا گیا ۔ شہر تحمیرینا ، کے تالابوں سے جو خطرہ ہوا کرتا تھا اس تالابوں کو خشک کردینے سے اس سے کس زیادہ خطرناک حالات پیدا ہوتے ۔

کرہ ارض سے جھوٹے سیاروں ( Asteroids ) کے ٹکرانے سے بیسٹر بودے جل جائیں گے ۔ ان سے بیدا ہونے والا دھواں آسمان کو تاریک کردگے گا ۔ بچے ہوئے بیسٹر ، بودے سورج کی روشن نہ ملنے کی وجہ سے ختم ہوجائیں گے ۔ کرہ ارض کا درجہ عرارت پانی کے نقطہ انجاد (برف) سے بست کم ہوجائے گا ۔ ترشوں ( Acids ) پر مشتل مانع کی بارش ہوگی۔ اوزون کی تہہ (Ozone Layer) تباہ ہوگی۔ اس طرح مصائب کا سلسلہ شروع ہوجائے گا۔ یہ کہا نہیں جاسکتا کہ کسی چھوٹے سیارے کے ٹکرانے سے انسان اس دنیا میں باقی دہیں گے بھی یا مکمل طور سے ختم ہوجائیں گے۔

سینکروں سال کے عرصہ میں کسی چھوٹے سیارہ (تقریباً 70 میٹر قطر والے سیارے)
کاکرہ ارض سے نکرانے کا امکان رہتا ہے۔ جب یہ نکرائے گا تو اس سے پیدا ہونے والی
تواناتی کسی بڑے نوکلیر بم سے پیدا ہونے والی تواناتی کے برابر ہوگی اور ہر 10,000 (دس
ہزار سال) کے عرصے میں کوئی 200 میٹر (دو سو میٹر) کا قطر کا چھوٹا سیارہ کرہ ارض سے
کرانے سے ہمارا نصناتی احول خطر ناک ہوجائے گا۔ ایک ملین سال (10 لاکھ سال) کی مدت
کے دوران (2) دو کلو میٹر قطر کے چھوٹے سیارہ کے کرہ ارض سے نگرائے جانے کا امکان
سے اس سے پیدا ہونے والی تواناتی ،کرہ ارض کے تمام نیوکلیر ہتھیاروں سے تقابل میں
میں میں ہوجائی آئیادہ ہوگی۔ ایسا ہونے پر کرہ ارض کے تمام جاندار و بے جان اشیاء ذرات میں
تبدیل ہوجائیں گے۔

گر امریکہ کے سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا کہ چھوٹے قطر کے چھوٹے سیارے
(Asteroids) جب کرہ ارض کی فضاء میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بری طرح ٹوٹ کر بگھر
جاتے ہیں اور جل کر بھسم ہوجاتے ہیں۔ ان کے اجزا و کرہ ارض پر بہونچنے سے کوئی نمایال
نقصان نہیں ہوتا ۔ مصنوعی سیاروں (Satellites) سے پتہ چلاکہ سینگروں چھوٹے
سیارے اور ایک بڑے سیارے کے قطر کا چھوٹا سیارہ 20 سال کے دوران کرہ ارض کی فضاء
میں داخل ہوئے تھے ۔ اس طرح ہمیں یہ جانا چاہے کہ چھوٹے سیاروں کے کھوائے اور
نیوکلیر ہتھیاروں سے کرہ ارض کی تباہی میں گھتا بڑا فرق ہے ۔

جولاتی 1994ء میں شہاب باب ہو (Jupiter) کرائے تھے۔ کو ادس یا اس سے موسوم کے گئے ہیں ۔ سیارہ مشری سے (Jupiter) کرائے تھے۔ کو ادس یے

قطر کھ کیلو میٹر کا ہو ، کرہ ارض سے گرائے گا تو اس سے کرہ ارض کا سبت بڑا رقبہ کھنڈر میں تبدیل ہوجائے گا۔

جب شہاب ثاقب سیارہ مشتری سے ظرائے تھے ۔ اس ہفتے امریکہ کہ سائینسی و فلائی تحقیقاتی کمیٹی نے فلائی تحقیقاتی ادارے " ناسا " اور دوسرے ممالک کے فلائی ایجنسیوں کا اجلاس طلب کیا اور یہ معلوم کرنے کے لئے کہا گیا کہ کرہ ادعن پر مستقبل میں سپونچنے والے تمام چھوٹے سیاروں کے متعلق تحقیقات کی جائیں ۔ ان کے مدار اور ان کی جسامت کے بارے میں تفصیلات اکٹھا کی جائیں ۔ یہ کام 2005ء تک مکمل ہوجائے گا۔ جسامت کے بارے میں تفصیلات اکٹھا کی جائیں ۔ یہ کام 2005ء تک مکمل ہوجائے گا۔ اس طرح کے تحقیقاتی کاموں کے لئے کئی سائینسدانوں نے وکالت کی ہے ۔ لیکن کسی چھوٹے سیارے (Asteroids) کو مدار سے ہٹانے کا کام خطر ناک ہوتا ہے ۔ اس سلسلہ میں کام کرنے والے افراداین زندگیاں تک گنواسکتے ہیں ۔

چوٹے قطر کے چوٹے سیاروں کے کرہ ارض سے نگرائیں تویہ ایک بڑی مصیب ہوگی۔ دو ہزاد سال کے دوران ایسا واقعہ ہونے کا امکان ہے ۔ ہم میں سے کئ لوگ اس خطرہ سے بچنے کے لئے ہوائی جہازوں سے پرواز نہیں کرپائیں گے ۔ گر ہم ان کے گردش کے راستوں کو تبدیل کرکے اس طرح کی مصیبت سے بچ سکتے ہیں ۔ امریکہ اور روس ، کے سائینسدال مستقبل میں رونما ہونے والی اس طرح کی آفت کے متعلق آگاہ ہیں اور ان سے بچاؤ کے لئے تحقیقات میں مصروف ہیں ۔ اس مسئلہ کے حل کے لئے ایک راستہ یہ نکالاگیا ہے کہ ان چوٹے سیاروں کو نیوکلیر ہتھیاروں سے خلاء میں تباہ کردینا چاہتے ۔ جس کا دوسرا فائدہ یہ جمی ہوگا کہ اس کی وجہ سے کرہ ارض پر نیوکلیر ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے کی قائدہ یہ جمی ہوگا کہ اس کی وجہ سے کرہ ارض پر نیوکلیر ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے کی مسئل کے شر کیمیرینا (Asteroid) کے مدار کو تبدیل کردینا چاہتے ۔ ٹاکہ یہ کرہ ارض پر سیج ہی سسلی کے شہر کیمیرینا (Camarina) میں پیدا ہوئے تھے ۔

چھوٹے سیاروں (Asteroids یا Comets) کو کسی مدار میں کسی سمت میں لانا

موذوں دکھائی دیتا ہے تاکہ یہ کرہ ارض سے نگرانہ پائیں ۔ نگر اس کے متعلق مکمل تحقیقات کرنی ہوں گی تاکہ اس کے تائج تباہ کن نہ ہوں ۔ سائینس کا یہ شعبہ اچھا ہے ۔ جس میں زیادہ خرچ نہیں آئے گا ۔ اس طرح کی کلنالوجی کسی ملک کے لئے نقصان دہ نہیں ہوگی ۔ یہ نیوکلیر ہتھیادوں کی نکنالوجی کی طرح خطرناک نہیں ہے اور نہ اس میں ہتھیادوں کی دوڑک طرح دجمان پیدا ہوگا ۔

کسی آنے والی آفت کے متعلق خیالات کو رد کردینا بیوقونی ہوگی اس کے بجائے دنیا کے تمام ممالک کو خبر دار رہنا چاہئے ۔ اور ایک دوسرے سے تعاون سے ہی ان مسائل کو حل کرنا ہوگا ۔



دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک نوجوان امریکی ادیب جیاک ولیمن (Jack Williamson) نے نظام شمسی کے آباد ہوجانے کا نظریہ کچھ اس طرح پیش کیا تھا کہ 22 ویں صدی علیوی میں سیارہ زہرہ (Venus) پر چین ، جاپان اور انڈونیشیا جابسیں کے سیارہ مریخ (Mars) پر جرمی اور مشتری (Jupiter) کے چاندوں جابسیں گے سیارہ مریخ (Mars) پر جرمی اور مشتری (Moons) پر روس قابض ہوجائے گا ۔ انگریزی بولنے والے لوگ کرہ ارض اور جھوٹے سیاروں (Asteroids) تک محدود رہیں گے ۔

1940ء میں سیارہ مریخ (Mars) اور سیارہ زہرہ (Venus) کے احول کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کیا گیا تھا ۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان زندگی کی اہم ضروریات کے بغیر بھی وہاں رہ پائیں گے ۔ ان دنوں چھوٹے سیاروں (Asteroids) کے بارے میں یہ معلومات تھیں کہ یہ دراصل چھوٹے ، خشک اور بغیر ہواکی دنیا ہیں ۔ اگر وہاں زیادہ تعداد میں لوگ بساتے جائیں گے تو بڑی مشکل صورت حال سے دو چار ہونا پڑے گا ۔

ولیم سن جانتا تھا کہ چھوٹے سیاروں کی قوت کشش کم ہونے سے وہاں اگر فضائی ماحول پیدا کیا جائے گا تو یہ جلد ہی خلاء میں منتقل ہوجائے گا۔ اس لیے اس نے ،ان چھوٹے سیاروں میں مصنوعی قوت کشش پیدا کرنے کا خیال پیش کیا ٹاکہ ان میں فضا قائم رہ سکے ۔اس نگنالوجی کا نام ( Paragravity )رکھاگیا ۔

آج ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ (Paragravity) کو حاصل کرنا ، ناممکن ہے مگر وہال چھوٹے سیاروں رپر پائے جانے والے معدنیات وغیرہ سے بتقر ، دھات اور پلاٹک کی اشیاء بنا کر زندگ بسر کرنے کے سابان تیار کیے جاسکتے ہیں اور کافی مقدار ہیں پانی حاصل کیا جاسکتا ہے ۔ کانچ سے بن گنبد نما عمار توں میں زندگیاں گذاری جاسکتی ہیں ان میں باغ ، باغچے بنائے جاسکتے ہیں ۔ ان کی سطحوں کے نیچے مختلف نظام قائم کر سکتے ہیں ۔ اس طرح یہ مصنوعی قوت کشش (Paragravity) کی طرح نا ممکن نہیں ہیں ۔ وہاں ذیر سطح تعمیر کرنے کے کام آسان ہونگے ۔ اگر وہاں قطر کی سمت میں سرنگ (Tunnel) کھودا جائے اور اس میں کوئی انسان کو دے گا تو یہ اور پنچے ، غیر معینہ مدت تک آنا جاتا رہے گا۔ جس کی وج وہاں توت کشش کے نہ ہونے کی ہوگی ۔ اگر صروری ہوگا تو ہم حضرت انسان کو دے گا تو یہ اور کی ہوگی ۔ اگر صروری ہوگا تو ہم حضرت انسان کو دے گا تو یہ ہوئے کی ہوگی ۔ اگر صروری ہوگا تو ہم حضرت انسان کو دے گا تو یہ ہوئے ۔

ان کارروائیل کے لیے توانائی کی ضرورت ہوگی ۔ اگر اکسین کی فضاء ان کے تحمیائی اجزا کے پانی سے تیار کی جائے گی تو اس کے لیے نامیاتی مادوں کو جلانا پڑے گا۔ سورج کی روشن سے کھیے حد تک توانائی حاصل کرسکتے ہی اور اسے برقی توانائی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ صنیا، واٹائی (Photo Voltaic) کلتالوی سے وہاں کے باشندوں کو گرمی اور روشی میا کی جاسکے گی ۔ ایسا محسوس ہونا ہے کہ متقل میں نوکلیر اتصال کی توانائی کے ری ایکٹر (Fusion Reactors) کرہ ارض کی گرمی کو کم کرنے میں اہم رول ادا كريں كے \_ مكن بے 22 ويں صدى ميں كئ جگه اس كا استعمال ہونے لگے گا۔ نوكليائي اتصال کی توانائی سے اڑنے والے راکٹ کے انجن (Fusion Rocket Engine) سے نظام شمسی میں کس مجی یا کرہ ارض کے اطراف کی مدار میں مجبوئے ساروں (Asteroids) کو لایا جاسکے گا۔ ایک یا دو صدی میں ہم انسان ان چھوٹے ساروں میں جابسی کے یگر دوسرے سارول جیے مرع (Mars) کے فضائی احول کو کیے بدل سكيں كے جكياہم وہاں زندگى كذار سكيں كے ؟ يہ جانا انجى باتى ب

سیارہ مریج پر بھی سورج کی دوشیٰ کمرت سے مپنجی ہے دہاں کی چطانوں میں سطے کے بینچی ہے دہاں کی چطانوں میں سطے کے ف نیچے اور قطبی برف کے تودوں (Polar Ice) میں پائی کمرت سے پائے جانے کے اسکانات ہیں۔ وہاں کا فصنائی ما حول تقریباً تمام کا تمام کاربن ڈائی آگسائیڈ گئیں پر مشتل ہے۔ ایسا خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید گذید نما ، شیشے سے بنائی گئ عمار توں کے اندر فصلیں اگائی جاسکیں گی ، پائی سے آگئین تیار کی جائے گی اور استعمال شدہ مادوں کو پھر سے کام میں لایا جاسکے گا۔ ابتداء میں وہاں کے لوگ کرہ ارض سے بھبی جانے والی اشیاء پر انحصار کریں گے ، وفت رفت ان چیزوں کو وہاں بنایا جانے لگے گا۔ پھر ہم خود مکتفی ہوجائیں گے ۔ ان شیشوں سے بن عمار توں سے سورج کی روشنی حاصل ہوگی اور بعض مخصوص شیشوں کی وجہ سے بالائے بن شماعوں سے بی پائیں گے ۔ بن شماعوں سے بی بائیں گے ۔ بی بہیں ان بی بین رہنا پڑے گا ۔ اس طرح کی اور عمار توں کو بنانے اور کھوج کے کام کے لیے ہمیں ان جگموں سے باہر لکانا پڑے گا ۔ اس طرح کی اور عمار توں کو بنانے اور کھوج کے کام کے لیے ہمیں ان جگموں سے باہر لکانا پڑے گا ۔

ابتدائی دنوں میں سیارہ مریخ پر انسانوں کو بھیجنا مسگا رہے گا۔ حکومت کی جانب سے مختلف شعبوں میں ممارت کے حامل افراد کو بھیجا جائے گا۔ ایک دو نسلیں گذرنے کے دوران وہاں بچے جنم لیں گے ، جوان ہونے پر وہاں کے ماحول میں زندگی گذارنے کے لیے درکار گنالوجی کی تربیت دی جائے گی۔ وہاں ایک نئی تہذیب کا جنم ہوگا، خواہشات مختلف ہوں گے ۔

بڑے بڑے خلائی جہازوں سے صروری کانالوجی کے سابان اور لوگ سیارہ مریج پر آئیں گے ۔ ابتداء میں مریج کی مٹی کی تحقیقات کرہ ارض پر کی جائیں گی ، اس کے چاندوں (Moons) فوبوس (Deimos) کی تفصیلات سیارہ مریج کی سطح سے معلوم کی جائیں گی ۔

دوسرے آمدورفت کے درائع کی طرح اس سیارے کا سفر عام لوگوں کے لیے بھی میسردہ گا ۔ سائنسدان تحقیقات کے کامول کے لیے سیارہ مریح پر آئیں گے ۔ سیاح اور تحقیقاتی کام کرنے والے افراد کا اس سیارہ پر آمدورفت کا سلسلہ شروع ہوجائے گا ۔ یمال

گنبد نما ، شیٹوں سے بن عمار تیں ہوں گی آگیجن کے لیے Mask پہننے ریٹیں گے اور لباس مخصوص قسم کے ہول گے ۔ اگر کرہ ارض کی طرح کا فصناتی ماحول بنانا ممکن ہوجائے · کا تو اس وقت تک اس طرح زندگیاں بسر کرنی بڑیں گی اور دوسرے سیاروں کے کیے تھی الیے بی طور طریقے اپنانے ہوں گے ۔ فصنائی ماحول کو بدلنے یا مستر بنانے کے لیے دوسرے ساروں کے بجائے پیلے کرہ ارض کی جانب توجہ دین ہوگی ۔ اوزون گیس کے غلاف (Ozone Layer) کا گھٹ جانا ، درجہ حرارت کا بڑھتے رہنا نیوکلیر ہتھیاروں کی جنگ سے رونما ہونے والے انتہائی سرد ماحول وغیرہ کو موجودہ تکنالوجی کافی حد تک بدل سکتی ہے۔ اگر ہم ہمارے سیارے (کرہ ارض) کے ماحول کو بدلنا جاہل کے تو ہم برای تبدیلیال پیدا کرنے کے قابل ہوجائیں گے ۔ ہماری تکنالوجی طاقتور ہوجائے گی اور ہم دوسرے اہم کام كريائيں كے ركى سيارے كے ماحول كو تباہ كرنا آسان كام سے جبكہ اس كے قصائى ماحول کی گرمی ، دباؤ ، بناوٹ وغیرہ کو بستر بنانا مشکل ہے ۔ کسی سیارے یا کرہ ارض کے فضائی ما حول کو بدلنے کے لیے ست احتیاط سے کام کرنا رہے گا۔ سس تو خطرناک حالات پیدا ہوسکتے ہیں۔ ابھی ہم ایسا کرنے کے قابل ہی یا نہیں یہ کمانییں جاسکای

دوسرے سادول پر اگر ہم ذندگی گذاریں کے تو ہم بدل جائیں گے جب ہماری نسلیں اگر کسی سیارے ہیں پیدا ہوکر بردی ہوں گی تو قدرتی طور سے اس دنیا (سیارہ) کی وفاداد ہوئی چاہے کرہ ارض سے انہیں کتنا ہی لگاؤ کیوں نہ ہوان کی ضروریات اور ان کی تکمیل کے لیے ترسیل کے طریقے ،ان کی گلتالوجی اور ان کا ہمابی ڈھانچ بجی مختلف ہوجانا چاہتے ۔

کی بخر ، ویران دنیاؤل کو پہلی مرتب دیکھنے کے بعد وہال ذندگی گذارنے کے لیے ہماری نسلیں کوشش کریں گی ۔ کرہ ارض ہے کئے گئے تجربات دوسرے سیادوں یہ ہماری نسلیں کوشش کریں گی ۔ کرہ ارض ہے کئے گئے تجربات دوسرے سیادوں یہ ہمارے آبان والی نسلول کو ان حکالی و مصائب ہے بچایا جائے گا جن سے ہمارے آبا و اجداد دو چار ہوئے تھے ۔ دور خلاء میں نے سرے سے ذندگی گذارنے کے ہمارے آبا و اجداد دو چار ہوئے تھے ۔ دور خلاء میں نے سرے سے ذندگی گذارنے کے باعثی کی کونامیال و تجربات میں ہددگار آبات ہوں گ



بچ اندھیرے سے ڈرتے ہیں اس لئے کہ شاید کوئی نا معلوم شئے اس میں موجود ہو ، جو مکلف بہن اندھیرے میں دہتے ہیں غیر متوقع مو ، جو مکلف بہن اندھیرے میں دہتے ہیں غیر متوقع سائنسی معلوات صرف تین صدیال پرانی ہیں جبکہ ہم کرہ ادمن پر کئی ہزاد سال قبل وجود من آئے تھے ۔

سورج غروب ہوجانے کے بعد اندھیرا تھا جاتا ہے۔ ہم تاریکی میں گھر جاتے ہیں ،

ادھر ادھر آسمان میں صرف تارے جململاتے ہوئے نظر آتے ہیں ، بجپن سے بڑے

ہوجانے پر بھی تاریکی ہمیں ڈرانے کی طاقت رکھتی ہے ، اندھیرے میں کسی کے قریب نہ
جانے کی تاکید کیجاتی ہے اور کسی شئے کونہ ڈھونڈنے کا مشورہ دیا جاتا ہے ۔

دودھیے سفید رنگ کی روشن کہکشاں میں 400 کھرب ستارہ ہیں۔ اس قدر وسیع و عریض کہکشاں میں سورج کے سیارے بشمول کرہ ارض بسائے گئے ہیں۔ شامیہ تہذیب،

تمدن ہمیشہ بنتارہا ہوگا اور پھر ہوشیار ، قابل ہونے کے بعد خود یہ خود مٹادیا جاتارہا ہوگا۔

کہیں خلاء میں موجود دوسرے سورج (Sun) شاید ہماری طرح کی دنیا رکھتے ہوں حبال سے دوسری مخلوق کائنات کو دیکھتی ہوگی اور ہماری طرح تاریکی سے حیران ہوتی ہوگی ۔ ککشال میں شاید کمیں اور بھی زندگی یائی جاتی ہوگی ۔

ہماری نوع نے تاریکی میں پیامات بھیجنے کے طریقے ایجاد کئے جو کافی طویل فاصلوں تک پیامات سپنچاتے ہیں ۔ یہ ریڈیو کی لهرین ہیں ۔ یہ سسستی اور تیز رفبار ہیں کمکشاؤں میں کمیں بھی ان سے بیامات بھیجے جاسکتے ہیں ۔ اس سے زیادہ دور فاصلوں تک پیامات کی ترسیل کا دوسرا دربعہ نہیں ہے یان کو دریافت ہوئے تقریبات ایک صدی کا عرصہ ہوا ہے۔

Search for extraterrestrial Intelligence (S.E.T.I)

نامعلوم مخلوق کی کھوج اور دوسرے ساروں میں ایسی مخلوق کے یائے جانے کے متعلق تحقیقات کے لئے ایک ادارہ اس نام سے موسوم کیا گیا۔ اس سلسلہ میں 1960ء میں مغربی ورجینیا (West Virginia) میں فلکیات کے متعلق لیباریٹری میں تجربات شروع کئے گئے ۔ فرانک ڈریک (Frank Drake) نامی شخص سورج کی طرح ستارول میں سے دو ہفتوں کی مدت تک ایک قسم کی ریدایو کی مخصوص تعدد Particular) (Frequency کی لرول کو بھیج کر اشادے (Signals) سے ۔ یہ سادے 12 روشنی کے سال ( ہزاروں کھرب کلو میٹر) دور تھے کئی ہفتوں بعد بھر اس طرح کے اشارے (Signals) موصول ہوئے۔ جو ملڑی (Military) کے ایک ہوائی جاذ کے دیڈیو کے پیانت کے تھے ۔ اس طرح فرانک ڈریک (Frank Drake) کا دعوی غلط ثابت ہوا کہ یہ دراصل دوسرے ساروں کی مخلوق کے سکنل بس مگر اس سے یہ معلوم ہو یایا کہ جدید گلنالوجی دوسرے ستاروں کے ساروں کے پیلات سننے کے قابل سے اور اس می دن یہ دن ترقی ہورس ہے ۔

(META) (META) (META) (META) (META) (META) الم دوسرے سادون کی کلون کی کھون کا ہے۔ سادون اور کیکٹاؤں سے کیلئے والی ریڈایو کی لہروں کو جاننے کے طریقے معلوم ہوپائے ہیں۔ اگر ہم اپنے بنائے ہوئے چیانل (Channel) پر کسی سطن کو طامنل کر کس تو یہ ہماری کھالوی و ذبانت کا کارنامہ ہوگا۔

بائدروجن کے جوہر کانات میں کرت سے بائے باتے ہیں۔ جب یا قات ماصل کرتے ہیں تو ریڈیو کی امرین بیدا کرتے ہیں ۔ جن کا تعدد Mega Harte ماصل کرتے ہیں ۔ جن کا تعدد کا ترب ہوتا ہے (Frequency) (Frequency) سگاہر ڈ اعظامہ کے ترب ہوتا ہے 1420 Mega hertz میگاہر ڈ کے معنی (1,429) کھرب لری شناخت کرنے والے آلے (1,429) کھرب لری شناخت کرنے والے آلے (Detector) پر الک سکنڈ میں کہنے دہی ہیں فرانک ڈریک نے ان ہی لمروں کو 1420 میگاہر ڈ کے قریب سناتھا جو ہائیڈروجن کے جوہر پیدا کر دہے تھے ۔

تین مرتبہ آسمان کے ایک حصہ کا سروے ان برتی اشاروں (Signals) کے متعلق کیا گیا اور 11 اشارے درج کئے ۔ جن میں ایک اشارہ دوسرے مخلوق کا حاصل ہوا جو بالکل صحیح تھا ۔ مگر اسے ثابت کیسے کیا جائے ؟ ایک اہم مسئلہ ہے ۔ پھر دوبارہ ہم ایسے اشارے نہیں پاسکے ۔ تمین منٹ گذرنے کے بعد آسمان کے حصے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا ۔ ان 11/اشاروں میں سے 8اشارے سفید دودھیے رنگ کی کمکشاں کے تھے ۔

1983ء میں این ڈرویان (Ann Druyan) اور کارل ساگن سائینسدانوں نے امریکہ کی ہال ووڈ فلمی دنیا کے مشور فلم ساز اسٹیون اسپیل برگ Steven) کو دوسرے ساروں کی مخلوق کے متعلق موضوعات پر فلمیں بنانے کا مشورہ دیا جو روایت طرز کی فلموں سے مختلف ہوں گے ۔ اس فلم ساز نے اپن رصا مندی ظاہر کی اور براجکٹ کا تعاون کرنے کا وعدہ کیا ۔

دورجے دنگ کی کمکشال ، گیس پر مشتمل اور چپی دکھائی دیت ہے ۔ اس طرح دوسرے ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں ۔ اس کی وجدروشی کا رات کے وقت بکھر جانا ہے اگر یہ اشارے کرہ ادض کے کسی دوسری جگہ سے ملتے تو ہم ان ستاروں کو دیکو مذیات کے سلسلہ 12/اکتوبر 1992 ، کو دوسرے سیاروں کی مخلوق کے متعلق تحقیقات کے سلسلہ میں نیا پروگرام شروع کیا گیا ۔ اسی دن 500 سال قبل کر سٹوفرکولمیس Christopher میں نیا پروگرام شروع کیا گیا ۔ اسی دن 500 سال قبل کر سٹوفرکولمیس Mojave کے امریکہ دریافت کیا تھا ۔ ایک صحوائی علاقے Desert کے امریکہ دریافت کیا گیا اور پورے آسمان کا باقاعدگ سے مشاہدہ کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا اور پورے آسمان کا باقاعدگ سے مشاہدہ کرنے کا پورگرام پرتایا گیا اس کا نام ادی سیورصد گاہ (Arecibo Observatory) رکھا گیا۔

کے فکلی نظام کے متعلق تھے۔ " NASA " نے دوسرے اداروں کی بہ نسبت مدھم اشارے (سگنل) حاصل کے اور اپنا تحقیقات کرنے کا سلسلہ دوسری ست میں شروع کیا تھا۔

کین (E.T) یعنی کسی دوسری دنیا کی مخلوق کے بارے میں کیا جانا گیا ہے ؟ کیا یہ تین دیا جاسکتا ہے کہ دوسری دنیا کی مخلوق کو پایا جاسکے گا ؟ دوسرے سیاروں کی کھوج کے کام کی طرح یہ بھی جو کھم کے کام ہیں ۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا پائیں گے اور یہ جانتے کا اندازہ بھی نہیں کرسکتے ۔ اس طرح کے تحقیقاتی کاموں کو فائدے یا نقصان کی اساس پر نہیں دیکھنا چاہتے ۔ ان سے کئی طرح کے برمے فوائد حاصل ہوسکتے ہیں گریہ یقین طور سے کہا نہیں دیکھنا چاہتے ۔ ان سے کئی طرح کے برمے فوائد حاصل ہوسکتے ہیں گریہ یقین طور سے کہا نہیں جاسکتا ۔ اس کے باوجود کئی سائنسدان اور انجیئر (S.E.T.I) پروگرام کے ادارے واقع کیلی فورنیا سے وابستہ ہوئے ہیں اور یہ تہیہ کرچکے ہیں کہ حکومت کا تعاون کے یا نہ کے وہ اپنے اس کام کو صرور آگے بڑھائیں گے ۔ اس کے لئے دوسرے اداروں اور الکیٹرانگ انڈسٹری وغیرہ سے تعاون حاصل کیا جائے گا۔

Billion Channel Extra Terrestrial Assay, (BETA)

آ بنا ہو ایک اور نیا پروگرام شروع کیا جائے گا جس سے سکنلوں کو بست طریقوں سے پایا جاسکے گا۔ اس میں ادارے " NASA " کی بہ نسبت بست کم خرچ آئے گا۔

" META " نے جو سکنل کہ کشاں سے حاصل کتے ۔ کیا یہ دوسری مخلوق سے تعلق نہیں رکھتے ؟ شاند ضرور رکھتے ہوں گے ۔ اس طرح کی دریافت سننی پیدا کرتی ہے ۔ یہ ہرچیز کو بدل سکتی ہے ۔ ہم دوسری مخلوق کو سن دہے ہول کے جو گئی کھرلوں سال قبل پیدا ہوئی ہوئی ہوگی اور کائینات کا مشاہدہ مختلف انداز سے کر دہی ہو ۔ شاند یہ ہم سے زیادہ مجھدار ہوگی ۔ گریے شاید ہم گزانسانوں جیسی مخلوق نہیں ہوگی ،

کوئی سگنل کا نسی پایا جانا ، یا کسی کا کسی طریقے سے ، بلانا اس طرح کی باتوں سے ایک طرح کی باتوں سے ایک طرح کی افسردگی بدا ہوتی ہے ۔ کائنات کا کمل خاموش حالت میں پایا جانا مختلف نظریہ ہے ۔ یہ گویا ایک طرح سے موت کی حالت کو ظاہر کرتا ہے ۔ مگر ہم اپنے آپ کو اکسلا کیوں

مجھیں ؟ کیا ہمادا کرہ ادخ کمکشاں میں نہیں پایا جاتا ؟ نا معلوم مخلوق کی موجودگی ایک حقیقت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ ہم سے بلکل مختف ہونی چاہئے۔ اس طرح کا مفروضہ کھنگتا ہے۔ اگر کوئی دوسری مخلوق دریافت ہوجائے تو کرہ ادض کے انسان متحد ہوجائیں گے اور اپنے انٹرف المخلوقات ہونے کے بھرم کو قائم رکھیں گے اور اپنے تحقیقاتی ہونے کے بھرم کو قائم رکھیں گے اور اپنے تحقیقاتی کام کائنات میں جادی رکھیں گے۔

دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر ؛

نیا زمانہ ، نئے صبح و شام پیدا کر ؛

خدا اگر دل فطرت شناس دے تج کو!

سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر ؛

علامه اقبال

بحلی ، موٹر کار ، ہوائی حماز ، ریڈیو وغیرہ ہمارے بزرگوں کے لیے حیران کن کنالوجی تھے ۔ یہ اس دور کے عجائب تھے ۔ 20 وس صدی کی شروعات میں کونسٹانٹن سول کوزی (Konstantin Tsiolkovsky) نای شخص روس کے شہر کالوگا (Kaluga) كا اسكول ثيرتها \_ دوسرا شخص رابرك كودّارد (Robert Goddard) ایک انجنیزتھا اور امریکہ کے ملیا جوسیٹس (Massachusettes) من کانج کا روفسیر تھا ۔ ان لوگوں نے راکٹ کے استعمال سے ساروں اور ستاروں کے لیے سفر کرنے کے نواب دیکھے تھے ۔ اس کے لیے ان افرد نے بنیادی طبیعات Fundamental (Physics کے متعلق مواد تیار کیا تھا ۔ رفتہ رفتہ ان کی تصوراتی مشیش شکل اختیار کرنے لگس اور یا لآخران کے خواب حقیقت کا روپ اختیار کرتے گئے ۔ ان کے دور س اسطرح کے خیالات کو دلوائلی تصور کیا جاتا تھا ۔ گورداڈ (Goddard) کے ساروں تک برواز کرنے کی باتوں کا خان اڑایا گیا تھا۔ جس کی وج سے وہ اس کے متعلق بحث و ساحثہ شنل کرسکا اور یہ تفصیلات شائع کرسکا۔ اس کے ہم عصر افراد نے اسے یا گل قرار دیا تھا۔ علم طبیعیات کے معلق ان دونوں سے زیادہ جانتے والوں اور ایک امریکی اخیار (The Newyork Times) کے اداریے نے ان کے خلام کے متعلق برواز کرنے کی باتوں کو مسرد کردیا تھا اور یہ دائے قائم کی تھی کہ غلام من داک کام نسی کر پائیں گے اور کرہ ارض کا جائد اور دوسرے سامے انسان کی 🗃 کے باہر ہیں۔

تها تخیل جو ہم سفر میرا سماں پہ ہوا گرد میرا ارْت جاتا تھا اور یہ تھا کوئی دیکھنے والا چرخ پر میرا طقہ صبح و مشام سے لکلا اس برانے نظام سے لکلا اور اقبال)

ایک نسل گزرنے کے بعد ورن بن وان براؤن (Tsiolkorsky) کے خیالات سے متاثر ہوکر راکٹ نامی شخص گوڈراڈ اور سول کوزی (Tsiolkorsky) کے خیالات سے متاثر ہوکر راکٹ تیار کیا جو خلا کے حدود تک سیخنے کے قابل تھا۔ جس کا نام (V-2) رکھا گیا تھا۔ گر ان راکٹوں کا استعمال جرمن کے خلاف جتگ کے لیے کیا گیا ۔ جس کا مقصد ہطر سے راکٹوں کا استعمال جرمن کے خلاف جتگ کے لیے کیا گیا ۔ جس کا مقصد ہطر سے تحقیقاتی کام کی مدد سے اور براؤن (Braun) کی تکنالوجی کو وسعت دینے کے بعد ہم خلا، میں مشیخ پائے اور کرہ ادض کے اطراف گردش کے ، ہماری مشینیں جدید سے جدید تر ہوتی گئیں اور یہ نظام شمسی میں مختلف مقامات تک بھبی جانے لگیں ۔ دوسرے سیاروں کو دریافت کیا گیا اور قریب سے ان کی تحقیقات کی گئیں ۔ کرہ ادمن کی طرح ان میں ذندگی گزادنے کے امکانات کے متعلق تقصیاات حاصل کی گئیں ۔

خلائی تحقیقات کی وجہ سے کرہ ار ض پر رونما ہونے والے مسائل و خطرات سے واقفیت ہوپائی جیسے :

(1): 1960ء میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ لکڑی ،کوئلہ ، تیل اور کیس کو جلانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ جس کی وجہ سے سائنسدانوں میں تشویش پیدا ہوئی کہ اس سے کرہ ارض کا درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے اور ان معلومات سے عوام واتف ہوئے۔

(2) کلوروفلورو کاربن (CFCs) کے سالمات کو 1920 ، اور 1930 ، میں دریافت کیا گیا تھا ۔ 1974 ، میں معلوم ہوا کہ یہ سالمات کرہ ارض کے حفاظتی غلاف (Ozone Layer) اورون کی تہہ کو تباہ کر رہے ہیں ۔ 15 سال بعد ان سالمات کی

گىيوں كى پىداوار ىر پابندى عائد كردگى كئى ـ

(3) نیو کلیر ہتھیار 1945ء میں ایجاد کیے گئے تھے ۔ 1983ء میں ان سے رونما ہونے والے خطرناک نائج کو سمجھا گیا اور 1922ء میں اس قسم کے ہتھیار کی زیادہ مقدار کو ناکارہ بنادیا گیا ۔

(4) پہلا مجھوٹا سیارہ (Asteroid) ہیں دریافت کیا گیا تھا مجھوٹے سیاروں کو کرہ ارض کے اطراف گردش میں لانے کے متعلق منصوبے بنائے گئے تھے گر اس طرح کے کام سے رونما ہونے والے خطرات کو جانا گیا اور یہ کام مرک کردیئے گئے ۔

اس طرح کے کام سے رونما ہونے والے خطرات کو جانا کیا اور یہ کام ترک کردیئے گئے ۔

(5) مختلف قسم کے کئ جانداروں کو ہم ختم کرتے آرہے تھے ،ایک دہے قبل یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کے کاموں سے کرہ ارض پر ہماری زندگ کا مستنقل خطرے میں پرجائے گا۔

اس طرح جیسے جیسے کنالوجی ترقی کرے گی اس کے ساتھ کئی طرح کے خطرات بھی پیدا ہوتے جائیں گے ،ہمارے کامول اور کلنالوجی کے غلط استعمال سے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ خود ہم اپنی جنس کے وجود کو کرہ ادض سے مطاحیت کے قابل بن گئے تو دوسری طرف ستاروں اور سیاروں پر بہنے پائے ۔ تاریخ ہیں پہلی مرتب ایسا ہوا ہے کہ ہماری نکنالوجی ہمیں تباہ کرنے کا ذریعہ بن گئی اور پہلی مرتب ہم اس قابل ہوئے کہ تباہی کو ملتوی کرسکتے ہیں۔ یا اس سے بحنی کے لیے کرہ ادمن سے کہیں دور ضلاء میں پرواز کرسکتے ہیں۔

آپسی اختلافات ، نفرت کے باوجود ہم انسان ہمارے مشرک دشمن کا سامنا کرنے کے لیے یکیا ہوئے ہیں ۔ ان دنوں ہم اپنے خطرات کو جانے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں ۔ ایک دہے قبل ایسا دیکھنے میں نہیں آتا تھا۔تے دریافت شدہ خطرات ،

> ہم تمام انسانوں کو یکسال طور سے دھ کاسے ہیں۔ ا

اگر ہم دوسرے سیاروں میں جاکر خود مکنی زندگی گذار سکیں گے تو ہماری نسلیں آنے والی آفتوں سے مج جائیں گی ۔ اگر کھی ایک سیارہ میں کوئی خطرناک ماحل پیدا ہوجائے گا تو دوسرے سیارے کو اس طرح کے خطرات سے محفوظ کیا جاسکے گا۔ کرہ ارض سے ہم جتنی دور ہونگے ہماری دنیا بھی اتنی وسیع ہوجائے گی جن سیاروں رپہ ہم آباد ہوں گے کی اقسام کے سیاروں کے متعلق انجنیزنگ کے کام ہوں گے ۔ مختلف طرح کے سماجی معیار ہوں گے اور انسانی مخلوق محفوظ ہوتی جانئے گی۔ ہم کرہ ار ض کے پاس کے چھوٹے سیاروں ( Asteroids ) اور سیارہ مرنخ ( Mars ) بر شاید انسانوں کو بسا سکس گے ۔ یہ موجودہ تکنالوجی سے ہوسکتا ہے جیسے جیسے تکنالوجی میں ترقی ہوگی ہم خلائی سفر باسانی اور بسر طور سے کریائیں گے ۔

15/ ویں اور 16/ ویں صدی میں بری و بری راستے دریافت کرنے والول کے مقاصد تجارت کرنے ، دولت حاصل کرنے یا بذاہب کی تبلیغ کے لیے تھے ۔ گر خلاء کے دوسرے سیاروں کے لیے اس طرح کے مقاصد نہیں ہیں بلکہ یہ تمام اقوام کے لیے ہیں جو خلائی سفر کرنے کے قابل ہونگے ۔ اور تمام اقوام کے انسانوں کے لیے خلائی بروازی کرنے کے بروگرام شروع کیے جائیں گے ۔ مگر ابھی تک کسی سیارے میں زندگی کے آثار دکھائی نس دیتے ہیں ۔ کس کوئی کیڑا (Microbe) تک بھی نسیں پایا گیا ۔ ہماری موجودہ معلومات کے مطابق زندگی صرف کرہ ارض مریائی جاتی ہے ۔ کس خلاء میں اکسی سارے میں زندگی گذارنے کے لیے پہلے ہمیں نظام شمسی کے متعلق گرائی سے معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد وہاں جاکر زندگی گذارنے کے متعلق سوچا جاسکتا ہے۔ اگر کرہ ارض پر زیادہ مدت تک ذندگی نہیں گذاری جاسکے گی تو دوسرے سیاروں کی جانب بیواز کرنا پڑے گا جو انسانی مخلوق کے تحفظ کے لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہوگی۔

> جبال اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود ہر اک منتظر تیری یلغار کا تری شوخی فکر و کرادر کا

کانسٹیٹن سول کوزگ (Konstantin Tsiolkovsky) اور رابر ف گوڈارڈ (Robert Goddard) نے فلاء کے سفر کے متعلق سوچا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ " فلاء میں کئی سیارے پائے جاتے ہیں جیسے کرہ ارض پر کئی جزیرے ہیں ۔ لیکین ہم انسان صرف ایک سیارے (کرہ ارض) پر رہتے ہیں ۔ کیوں نہ دوسرے سیاروں اور کئی سورج سے استقادہ کیا جائے ؟

جب سورج کی طاقت ختم ہوجائے گی تو ہمیں دوسرے سیاروں کی جانب برواز گرنا بڑے گااور یہ کام سورج کے ختم ہوجانے سے قبل کرنا ہوگا

ہمارے تمام مسائل ( احوالیات کے اور دوسرے ) خود ہمارے پیدا کردہ ہیں۔ تمام ہمارے بیدا کردہ ہیں۔ تمام ہمقیار جو تباہ کرنے کے لئے بنائے گئے یہ سائنس اور نگنالوبی کی دین ہیں۔ دوسری طرف سائنس و نگنالوبی کی وج سے ذراعت اور دوسرے شعبوں میں کانی ترقی ہوئی ۔ جدید اور بسترین قسم کی ادویات بنائی گئیں ۔ گرہماری سائنس کمال تک کام آئے گی جب گرہ ارض سے بسترین قسم کی ادویات بنائی گئیں ۔ گرہماری سائنس کمال تک کام آئے گی جب گرہ اور کوئی چوٹے سادے ( Asteroids ) نگرائیں گے ۔ کیا ہم ان سے بینے کے لیے اپنا دفائی کرسکیں گے ۔ بہ نہیں

کئ خطرات جن کا ہمیں سامنا ہے سائنس و نگنالوجی کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں۔ "ہم طاقتور بن گئے لیکن اس حد تک عقامند شہیں بن پائے۔ یکرہ ارض پر سائنس و نگنالوجی سے جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان پر عور و فکر کرنا ضروری ہوگیا ہے۔ آج کل کے حالات کا

تقاصه میں ہے ۔

سائیس سے دوراست اپنات گئے ایک اچھائی کا اور دوسرا برائی کا ۔ گر علم سائنس سے مند موڑلینا نہیں ہوگا کیونکہ سائنس و کلنالوجی سے رونما ہونے والے خطرات کے متعلق آگمی خود سائنس سے لمی ہے۔

ہمیں سائینسی علوم میں ترقی کرتے رہنا چاہتے۔ہمارے اداروں اور طریقے کار کو بدلنا رپوے گا۔ہمارے مسائل چاہے کچ بھی ہوں سائینس سے ہٹ کر حل نہیں ہوپائیں گے۔ سائینس و ٹکنالوجی کی مدد سے مستقبل میں کرہ ارض کو چھوٹے ساروں کے ٹکراؤ سے بچایا جاسکے گا۔ اس کے لئے ان چھوٹے ساروں (Asteroids, Comets) کے راستوں کو حبدیل کیا جائے گا۔ خلاء میں انسان کی سیخ سے کرہ ارض اس طرح کی آفتوں سے محفوظ ہوجائے گا۔

اگر ہماری آنے والی نسلیں کرہ ارض کے قریب کے جھوٹے ساروں ،سیارہ مریخ (Mars) اور نظام شمسی کے باہر کے سیاروں ریہ قیام کرنے لگس گی ہے بھی یہ محفوظ نس رہے گی۔ سورج سے ایکس ریز (X\_rays) اور بالائے بنفشی شعاعیں Ultra) ( Violet Rays نکلتی رہیں گی ۔ نظام شمسی وسیع و عریض بادلوں میں تبدیل ہوجائے گا جس کی وجہ سے اس کے اطراف کے سیارے تاریک اور سرد ہوجائس گے۔ کافی عرصے کے بعد سورج بڑا اور زیادہ روشن ہوجائے گا۔ اس کی گرمی کی وجہ سے کرہ ارض کی فضا، اور یانی خلا، میں سیخ جائیں گے ۔ کرہ ارض کی سطح جل جائے گی ۔ چٹانس بگیمل کر بخارات میں تبدیل ہوجائیں گے سمندر کھول اٹھس گے اور بھانپ بن کر اڑ جائیں گے اور پچر کرہ ارض سورج میں جا گرہے گی ۔ کافی طویل عرصے کے بعد نظام شمسی ہمارے لئے خطرناک ہوجائے گا اور ہمیں نظام شمی کو چھوڑ کر خلا، میں کہیں برواز کرنے کی نوست آئے گی۔ان حالات کی نشاندی خلا کے مقر کے مقر کے مقبق تصور کر اور الے اشخاص کوڈارڈ اور سول کوزک نے کی تھی۔ معلق میں خلا میں میں ان میں ان میں میں ان ان میں ان ان میں ان ان ان میں ان ا الم تحقیقا 101 این کے ۔ مختف سارون کی مشاہت اور ان کے نظام کے بارے میں جان پائیں گے پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کن میں سپنچا جاسکتا ہے اور کن سیاروں میں سکونت افتیار کی جاسکتی ہے ۔

حمل و نقل کے ذرائع کافی ترقی یافتہ اور تیز تر ہوتے جارہے ہیں ۔ کچ صداوں ہیں ہم روشیٰ کی رفتار کے برابر کی رفتار سے سقر کرنے کے قابل ہوجائیں گے ۔ ہمارے خلائی جباز روشیٰ کی رفتار سے پرواز کرنے لگیں گے اور شائد آسان میں بستیاں بسائی جائیں گ جس کا تصور سائنسداں آگسٹائین نے دیا تھا ۔ اگر آسان میں انسان جا بسیں گے تو کرہ ارض انسیں ہمیشہ یادرہے گا ۔ کرہ ارض کو یہ کجی بھلا نسیں پائیں گے ۔ چاہے تہذیب بدل جائے گئنالوجی ترقی یافتہ ہوجائے یا زبانس بدل جائیں ۔

کائات ہمارے فائدے کے لئے بنائی گئی ہے۔ کیا ہم فلا، کو پار کرسکیں گے ؟ کیا ہم دوسرے سیاروں کو کسی سمت میں لاسکیں گے ؟ یہ کام آسان نہیں ہیں اور فی الحال یہ بہتر طور سے نہیں کئے جاسکتے ۔ اگر ہم صرف طاقت حاصل کر پائیں گے اور عقلمند نہیں ہول گے تو ضرور اپنے آپ کو تباہ کرلیں گے ۔ اگر ہم اور ذرا تنگ نظر ، پر تشدد اور خود غرض ہوجائیں گے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا ۔

مستقبل قریب میں سیارہ مریخ اور کرہ ارض کے جھوٹے سیاروں پر انسان کے قدم جمانے کے امکانات ہیں ۔ اس کے آگے کے سیاروں پر ہماری آنے والی نسلیں سیخ پائیں گ ۔ الیما ہو پایا تو ان کی صروریات بدل جائیں گی ۔ الجیئرتگ میں تبدیلیاں ہوں گی اور ہماری جنس تبدیلیاں ہوں گی اور ہماری جنس تبدیلی شدہ جنس (انسانی محلوق) طاقتور ہوگی ۔ جن میں مماری جنس تبدیل شدہ جنس (انسانی محلوق) طاقتور ہوگی ۔ جن میں کمزوریاں کم ہوں گی ۔ یہ زیادہ خود اعتماد ، دور اندیش ، باصلاحیت اور سمجھدار ہوگی جس قسم کی مخلوق کائنات میں بھی جائے گ یہ قدیم طاقتور اور مختلف انسانوں پر مشتمل ہوگی ۔

ستاروں کے درمیان کے کافی وسیع فاصلے کم معلوم بونے لگیں گے ۔ آسمان کی سیے جگہ ان لوگوں کے لئے ہوگی جو قابل ، سمجھدار اور ستاروں میں بحفاظت سفر کرنے کے لائق کئی کھربوں سال کے عرصے میں کہکٹائیں بم کے دھماکے کی طرح بھٹ کر بھیل جائیں گی ۔ یہ ذرات اور لمرول میں تبدیل ہوکر اس بے انتہا وسیج و عریض خلا، میں دکھائی دس گے ۔ اس طرح کہکٹاؤں کو بھی ایک دن فنا ہونا بڑے گا ۔

ہمارے تمام عملی مقاصد کے لئے خلا، ہمیشہ موجود ہوگی ۔ شائد ہماری آنے والی نسلیں نظام شمسی میں اور اس سے آگے کے ساروں میں دنیا بسائیں گے ۔ مگریہ اپنے آبائی سارے (کرہ ارض سے ہی کائنات میں ہمیں کی وجہ سے متحد رہیں گی کیونکہ تمام انسان کرہ ارض سے ہی کائنات میں ہمیں سے کرہ ارض کو آسمان میں تلاش کریں گے جو کلئے نیلے میں ہمیں کے دیا گانات میں کمیں سے کرہ ارض کو آسمان میں تلاش کریں گے جو کلئے نیلے رنگ کے نقط کی طرح دکھاتی دے گی ۔ اپنی گزری ہوئی تاریخ کو یاد کریں گے آ۔ ہماری شروعات کتنی چھوٹی تھی ۔ ہم نے راستے جانے اور منزل کی تلاش میں کتنی ہی دریاؤں اور منزوں کو یاد کیا تھا ۔

میں نے (راقم الحروف) ان تمام 25 قسطوں کے لئے علامہ اقبال کے ایک مصرعے کو عنوان بنایا تھا ۔ آخر میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے ان اشعاد پر اس آخری قسط کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ

(علامه اقبال)